(osm.) B.Ed. (Osm.), BCJ. (Osm.), (Phil) (Osm.) .M.A. (LPLitt), (Osm.), M.A. (A. Hist.), M.A.(Arch.) (Osm.), L.L.M. Osm.), M.Phil (Islamic Studies), PGDC Mashroom, PGD: in Environmental Studies, (A.M.B.U.) (Osm.), R.M.P. BIMUS (Govt.Regd.), Scholar Dipin Martial Arts.

Physician / Philosopher / Legal Advisor / Educationalist/ Scientist / Poet / Littrarian / Historian / Archiologist / Culturist / Environmentalist / Ecologist / Journalist / Mushroomist / Marshal Artist.

> زیراهتام: اداره ادب صادق ، سنتوش نگر کالونی، ۱۷-۱2-823/A/۱2/۱ مهدی پیٹم،حیدرآباد۔ ۲۸-۵۰۰ (ایے پی)

| ذاكثر خواجه فرمد الدين صادق |  | فسانے و مصامین صادق |
|-----------------------------|--|---------------------|
|-----------------------------|--|---------------------|

جله حقوق به حق مصنف محفوظ

بار اول : 350

كتابت بيك، انعم كمپيورُ گرافكس،

پہلی منزِل ، حبال مار کٹ چھتہ بازار ،حیدر آباد

طباعت ؛ اعجاز پرنٹنگ پریس، چھتہ بازار ،حیدر آباد

دميزائن سرورق : رياض خوشنويس

طباعت سرورق : اعجاز رپيس، چيسة بازار

زيرامتام : اداره ادب صادق ، حدرآباد

ايمت : ايمان ايمان

جزوی عنایت : اردو اکیزی آند هرا پردیش

- کتابیں ملنے کے پتے

• حسامی بک دلیو ، محیلی کمان ،حید آباد۔ ۲

اعجاز پر منگک پریس چھتہ بازار ،حید آباد۔ ۲

• بمكان مصنف مكان نمبل 12/4/823/2-12 ستوش نگر كالونى . مهدى يشم حيد آباد - 500028 (اك ين) فون : 3513184

تمام کهانیاں افسانے و مصامین ۔ Fiction ۔ بر بنن اور فرضی ہیں ۔ کسی قسم کی کوئی مطابقت مثلا عاموں ۔ مقابات اور واقعات میں محصن اتفاق ہوگی ۔ جس کی ذمہ داری مصنف پیلیشریا برنظر برعائد نہیں ہوگی ۔

| (1).                                       |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱۳ یخینامے کا پیٹیامہ ۱۳                   | • ترتیب                                 |
| ۱۳ جیمیا کی اد حکھلی مرجھاتی کلی ۲۶        | ۱۔ انتساب                               |
| هار عشقِ صداق ما<br>مار عشقِ صداق          | ۲۔ تاثرات                               |
| <ul> <li>مضامین ●</li> </ul>               | ۳۔ ایک تعارف                            |
| یں<br>۱۔ حضرت سدمحمد حسینی خواجہ بندہ نواز | ۲۰ فهرست مصنامین ،                      |
| گییودراز کی ادبی خدمات کا جائزه ۳۰         | ٥- پيش لفظ ١٣                           |
| ٠<br>٢ د رمبر دکن ور منائے دکن کی          | ۲۔ ایک ادبی سفر ۱۹                      |
| ادیی خدمات کا جائزہ ۸۲                     | ۸۔ کچھ اپنے بارے میں                    |
| ۳۔ نظیر اکبر آبادی فن اور شخصیت ۸۵         | ۸۔ کتاب الرائے سے                       |
| ۴۔ عصرحاصر میں محولیات کا جائزہ 📗 ۹۱       | • افسانے •                              |
| ہ۔ علمائے دین و صوفی اکرام کی              | ۱۔ اندعی وسیحی محبت 🔻 ۳۸                |
| ادیی خدمات ۱۰۷                             | ۲۔ قربانی                               |
| ۱۰ آر کیالوچی                              |                                         |
| ،۔ دکن کی آلودی جھیل حسین ساگر ۔ ۱۱۹       | ۲۰ سائینس زہر مجری ۲۳                   |
| ۸۔ سیکس ایجو کمیش ۱۲۳                      | ه وفادار عورت می                        |
| ہ۔ آبی آلودگی                              |                                         |
| ا۔ ایڈس کیا ہے اور اس سے                   | ، کیاکہایا کیا گنوایا ، ه .             |
| بحینے سکے تدابیر ہے۔                       |                                         |
| ار مشاهير گولکنده                          | ۹۔ خوددار معذور ۱ ۵۹                    |
| ارار دو صحافت کی تاریخ اور حیدرآباد کے     | ۱ چند روز د کھنیں                       |
| روزنامے ورسالے ۱۳۹                         | اا۔ دفن کیسے کریں ہے۔                   |
| ۱۱ ـ قانون اور عوامی بھلائی ۱۳۶            | ١٢ ۔ جسکو اللہ رکھے اس کو کون جکھے ٦٢ ۔ |

ىر ئانرات

ڈاکٹرخواجہ فریدالدین صر

"افسانے و مصنامین صادق" میری پہلی کتاب ہے جواب آپ کے بات میں ہے ۔اس میں سے بیشتر مصنامین . T.V اور AIR پر نشر ہو چکے ہیں ب نے اپ دلی جذبات و احساسات کو صفحہ قرطاس پر بلاکسی مبالد آرائی کے دیا ہے ۔ جو کچھ میں نے اپ اطراف و اکناف میں دیکھا اس کی عکاسی کی ر دیا ہے ۔ جو کچھ میں نے اپ اطراف و اکناف میں دیکھا اس کی عکاسی کی ر اس میں میرے ذاتی جذبات اور تجربے اور مشاہدے بہت ہی کم جگہ پاست ، میں نے حقیقت کی عکاسی کو نمایاں جگہ دی ہے ۔ میں اپنی کم مائیگی کا اعتر میں نے حقیقت کی عکاسی کو نمایاں جگہ دی ہے ۔ میں اپنی کم مائیگی کا اعتر کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ مجھے حالانکہ ہندوستان کا سب سے ز ڈگریاں یافتہ شخص قراد دیا گیا ہے (رہنمائے دکن) سیاست نے مجھے حدید آ سب سے زیادہ ڈگریاں یافتہ شخص قراد دیا ہے ۔ لیکن میں ابھی بھی اپنے آ ایک ادنی طالب علم ہی سمجھا ہوں ۔

میں اس کتاب کی تعریف اس لئے نہیں کروں گاکیوں کہ یہ کام آپ کا اس کی خوبیوں اور خامیوں پر آپ کی دائے میرے لئے اہمیت دھتی ہے۔ میں خاص طور سے برصغیر کی شہرت یافتہ افسانہ لگار محترمہ دفیعہ منظور اللہ صاحبہ کا جن کی کتاب "عالم پناہ" ساری دنیا میں مقبلویت حاصل کر چکی ہے

جس پر .T.V پر ایک سیریل "شان" دور در شن بر دکھایا گیا۔ ممنون و مشکور به کدانھوں نے میرے افسانوں براپنی گران قدر دائے دے کر میری حوصل افتح

ک ہے میں سابق ڈائر کٹر جنرل دور درشن جناب منظور الامین صاحب کا بھی مستق

ہول جنہوں نے میرے مصامین پر اپنی رائے سے نوازا۔

میں ارد واکیڈیئی آندھرا پر دیش حیدر آباد کا ممنون ہوں کہ جس کی جزوی مالی تعاون سے اسکتاب کی اشاعت میں مدد کی ۔ آخر میں میں ان تمام خواتین و حضرات کا ممنون ہوں جنہوں نے مجھکو جاہا اور جنگو میں نے چاہا۔ میرے دوست احباب دشة اد ميرے بھائي سن اور ميري صاحبزادي اور صاحبزادوں كا بھی میں مشکور ہوں کہ جن کے تعاون سے یہ کتاب تکمیل ہوئی۔

۔ دنیا کی شامد پہلی کتاب ہوگی جس میں مصنف کے بارے میں ۹۰ سے زائد مسرات کی رائے شائع ہورہی ہے۔

# آپ کاپنا ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق

#### Dr. Khaja Fareeduddin Sadiq Research Scholar

Highest Number of Degree Holder in A.P.

B.Sc(Osm.)B.Ed.(Osm.)L.L.B(Osm.)B.C.J.

(Osm.),M.A.(Phil)(Osm.),M.A.(U.Litt.)(Osm.),

M.A. (A. Hist.), M.A. (Arch.) (Osm.), L.L.M (Osm.),

M.Phil. (Islamic Studies), PGDC

Mushroom, P.G.D. in Environment Studies (A.M.B.U.) (Osm.), R.M.P. BIMUS (Govt. Regd.),

Scholar Dip. in Martial Arts

Physician / Philosopher / Legal Advisor / Educationalist / Scientist / Poet / Littrarian / Historian Archiologist Culturist Environmentalist / Ecologist/ Journalist/ Mushroomist/ Marshal Artist

افسانے و مصنامین صادق

# انتساب

- شفيق والدمحترم مرحوم حضرت خواجه معين الدين چشتی صاحب
  - والدہ محترمہ مرحومہ امنۃ البدیع صاحبہ کے نام جن کی دعاوں کے بدولت آج میں کسی لالق بنا۔
    - میری شریک حیات و بحوں کے نام
      - فرزنداكبر خواجه فخرالدين سهيل

B.E. (Ece.) M.Tech. (Communication) Schollar, Osmania University Cricket Team Captain

دخترامته السكيبه فرحين

(C.C.I.M. Top Ten (USA & Canada) الوارة يافت

• فرزِند اصغر خواجه قصیج الدین شهباز خواجه

کم من شاعر جس نے 12سال کی عمر میں باظابطہ مشاعر بڑھ کر ریکار؟ قائم کیا اور غرل لکھ کر بھی <sub>ب</sub>ے

- اور میرے بھائی صاحب ذکی اعارف آصف کے نام
- ہراس نازنین ۔ مه جبین ۔ افشاں جبین کے نام جو میری مضمون آگادی افسانہ نگاری ۔ اور عزل گوئی کاسبب بنی ۔

ان تمام کے نام جنہوں نے مجھے چاہا اور جنہیں میں نے چاہا دوست احباب عزیز و اقارب کے نام

# 7 الحاج **ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق** (حید آباد آئند هرا پردیش میں سب سے زیادہ ڈگریاں یافیہ)

# ایک تعارف

از خواجه فخرالدین تھیں چشتی

B.E. (Ece) (Osm.) (Communication) Scholar M.Tech (VTU)

Ex\_Captain Osmania University Crichet Team مشركك معتمد اداره ادب صادق

#### Dr. KHAJA FAREEDUDDIN SADIQ

Research Scholar

Highest Number of Degree Holder in A.P. B.Sc.(Osm.), B.Ed. (Osm.), L.L.B.(Osm.), BCJ (Osm.)

M.A.(Phil), (Osm.), M.A. (U.Litt.) (Osm.), M.A. (A.Hist.).

M.A. (Arch.) (Osm.), L.L.M.(Osm.), M.Phil. (Islamic Studies), PGDC Mushroom, P.G.D. in Environment Studies (A.M.B.U.)(Osm.), R.M.P. BIMUS (Govt. Regd.).

Scholar Dip. in Martial Arts

Physician / Philosopher / Legal Advisor / Educationalist / Scientist / Poet / Littrarian / Historian/Archiologist / Culturist / Environmentalist/Ecologist / Journalist / Mushroomist / Marshal Artist

 جو محکمہ تعلیمات میں سردشة دار تعلیمات کے عہدے پر فائز تھے ہے ہے داد پڑداد سب قاضی تھے ہے ہے جد المجد سارے کے سارے تعلیم یافیۃ اور حکومت کے اہم عہدوں پر فائز تھے ہے ہی کے حسب و نسب کا شجرہ آدم علیہ سلام سے لیکر ابو بکر صدیق تک اور ان سے آپ تک دیکارڈ کیا گیا ہے ہے والدشخ اور والدہ محترمہ امنۃ البدیع سیدہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اپ کے والدہ دادی اور بہنیں بھی پیشہ تدریسی سے وابسۃ رہیں۔

سی کو حید آباد کے سب سے زیادہ ڈگریاں یافتہ شخص کا اعزاز ملاہے ۔ آپ کے حسب ذیل ڈگریاں یافتہ شخص کا اعزاز ملاہے ۔ آپ کے حسب ذیل ڈگریوں کے حامل ہیں۔

#### Alhaj Dr. KHAJA FAREEDUDDIN SADIQ Research Scholar

Highest Number of Degrees Holder in A.P.
B.Sc.(Osm.), B.Ed. (Osm.), L.L.B.(Osm.), B.C.J(Osm.)
M.A.(Phil), (Osm.), M.A.(U.Litt.) (Osm.), M.A. (A.Hist.),
M.A. (Arch.) (Osm.), L.L.M.(Osm.), M.Phil. (Islamic Studies),
PGDC Mushroom, P.G.D. in EnvironmentStudies (A.M.B.U.(Osm.),
R.M.P. BIMUS (Govt. Regd.), Scholar Dip. in Martial Arts

اور آپ وقت واحد میں حسب ذمیل خوبیوں کے مالک ہیں

Physician / Philosopher / Legal Advisor / Educationalist /
Scientist/ Poet / Littrarian/ Historian/Archiologist/
Culturist/ Environmentalist/Ecologist/
Marshal Arts / Journalist/ Mushroomist

آپ کے اہم کارناموں میں ادارہ" اردو ادب صادق "مهدی پٹنم کو قائم کرنااور اسکے ذریعہ اردوادب کی خدمت کرنا اس کے علاوہ مهدی پٹنم میں "سینٹ صادق ہائی اسکول" کا قائم کرنا اور نوشالوں میں تعلیم کو زیور سے آراستہ کرنا ہے ۔ آپ تقریبا ساری دنیا کا سفر ایک سے زائد باد کر چکے ہیں ۔ آپ 4ج بھی کر چکے ہیں جس میں سے ایک ج اکبراور ایک ج پیدل کر چکے ہیں دوضہ اقدس کی کئی بار زیارت اور بے حساب عمرے بھی کر چکے ہیں۔ آپ کو سعودی اربعین ایر لائینسنز نے شاندار خدمت پر ایک تولہ کا حقیقی گولڈ میل توصیف نامہ کے ساتھ عطاکی ہے۔

سيكى ابتدائي تعليم "آل سينك بائي اسكول " الككش مديم عابدز حيد آباد مي ہوئی اور اس کے بعد آپ گوشہ محل اسکول سے تعلیم حاصل کی ۔ مماز کالج حدرآ بادیے آپ نے بی ربوری کیا۔ اس کے بعدے آپ مختلف روزگار اختیار کرتے رہے مگر تعلیم كو جارى رقصے كا شوق مدرك سكا آپ نے اگر وال الونگ سائنس كالج سے تى يس ۔ ی کی ڈگری حاصل کی راسکے بعدیہ تعلیمی سلسلہ چلتارہا ۔جیسا کہ آپ نے آٹھ نوسٹ گر یجویش ڈگری اور بوسٹ کر یجویش ڈیلوماس کئے ہیں ۔ اور اس طرح ایک تعلیمی ریکارڈ قائم کرکے سب سے زیادہ ڈگریاں رکھنے کا اعزاز حاصل کیا۔اس سے ہٹ کر آپ کی ہمہ پہلو شخصیت کا ایک اہم پہلویہ بھی ہے کہ آپ حیدرآباد کے ممازشاعر وادیب مجی ہیں آپ نے چار سال کی مختصر مدت میں 404 مشاعرے بڑھنے کا مفرد ریکارڈ قائم کر چکے ہیں ۔ آپ کئی کل ہند مشاعرے بھی پڑھ چکے ہیں ۔ آپ کا کلام آل انڈیا ریڈیو اور دور در شن سے بھی نشر ہوچکاہے ۔ اور روز نامے عوام رہنما، منصف و سیاست ، مس بھی شائع ہو چکا ہے ۔ رہنما اور منصف و سیاست (اخبارات) میں بھی آپ نے کئی غیر منقوط عزلس بھی ہلیں اور مشاعروں میں بڑھکر مشاعرے بھی لوٹے ہیں ۔

آپ نے ادارہ ادب صادق کے تحت جس کے آپ بانی و صدر ہیں کئی ایک ریکارڈ قائم کئے ہیں جیسے کہ چار سال کے قلیل مدت میں 64 مشاعروں کا 64 ادبی اجلاسوں کا 64 منازل کا منعقد کرنا(14) جلسہ اعتزاف خدمات اور (40) تہنیتی جلسوں کا 64 من میں لایا۔ جو کہ اپنے آپ میں ایک عالمی دیکارڈ ہے۔

دنیا میں شاید ہی کسی ادارہ نے " ادارہ ادب صادق " کی طرح چار سال کی مختصر مدت میں اس سے عظیم کارنامے انجام دیئے ہوں۔ صرف سی نہیں بلکہ ادارہ ادب صادق کے زیر اہتام (8) آٹھ مختلف مراکز پر شر حیراآباد اور اصلاع میں اردو کی اور اضلاقیات اور دینیات کی مفت تعلیم دیتا ہے۔ جس کا سارا فرچ آپ اپنے جمیب فاص سے کرتے ہیں۔ آج کے اس پر آشوب ماحول میں اردو ادب کی بے لوث اور بے غرض خدمت کرنا کوئی معمولی بات نہیں آپ کا ایک مجموعہ کلام عنقریب "کلیات صادق " کے نام سے منظر عام پر آب کے مقالوں کا مجموعہ کھی عنقریب افسانے و مصنامین صادق کے نام سے منظر عام پر آرہا ہے۔ آپ کے مقالوں کا مجموعہ کھی عنقریب افسانے و مصنامین صادق کے نام سے منظر عام پر آرہا ہے۔ آپ کے تعلق سے آپ کے خدمات کو اور قابلیت کو

سراہتے ہوئے حسب ذیل ممتاز شعراء ۔ ادبیب صحافیوں نے اپن مجموعی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ

رسے ہیں کہ سے " دُاکٹر خواجہ فرید الدین صادق ایک اعلی تعلیم یافتہ ملنسار مخلص اور اردو ادب کے سیجے خدمت گزار ہیں ۔ جن کی جنتی مجمی تعریف کی جائے کم ہے ۔ ان حضرات کے نام حسب

۲۔ جناب اسلم فرشوری (آل انڈیاریڈیو) ا ـ جناب خليل الرحمن (ايم ـ بي) ٣ ـ جناب داحت عزى (صدر يزم عاصم) ٧ ـ يروفيسر غياث متين

٦ ـ جناب نصير بياياني ه - يروفسير عبدالرحيم (جرنلزم)

۸ ـ جناب سليم عابدي ، يجتاب إكمل حديدآ بادى مرحوم

٩ ـ جناب كليم قريشي ۱۰ جناب پیر جری القادری

۱۲ ـ ڈاکٹر عقبل ہاشمی ۱۱ ـ جناب رؤن خير

۱۴ ـ جناب رحمن جای ۱۳ ـ محترمه ناياب سلطانه (مرحوم)

۱۵ ـ جناب اظهر قادری 1<sub>1- جتا</sub>ب محمد اسحاق صاحب (برنسل <sub>-</sub> بی ایڈ کالج)

۸۱ ـ جتاب عبدالرزاق شوق (ورنگل) ۱۰ جناب رئيس اختر (ممتاز شاعر)

۲۰ ـ جناب رحمت الله خان رحمت کوثر ۱۹ ـ جناب صلاح الدين نير(ممتاز شاعر)

۲۱ ـ جناب فکری بدیونی (مرحوم) ۲۲ ـ ڈاکٹرمنیر الزماں منیر

۲۳ ـ جناب ثاقب بنارسی ۲۴ بے جتاب سد نطر علی عدمل صاحب (مرحوم)

٢٦ ـ ڈاکٹر سد حمد الدین شرقی ه ۲ ـ الحاج معين الدين بزمي صاحب

۲۸ ـ جناب نسيل سنگھ ور ما ۲۰ پرجناب خواجه شوق صاحب

۲۹ ۔ جناب بوسف کمال ۲۰ ۔ جناب وحید مرزا ایڈوکسیٹ (سابق چیب مین اردواکیڈی)

٣٧ ـ جناب مصنطر مجاز ۳۱ ـ جناب حسن فرخ

۳۳ ـ ڈاکٹرانوارالدین (صدر شعبہ اردو) ۳۴\_ ڈاکٹرر حمت بوسف زئی (ریڈر)

ه ۳ مسطفی شهاب (لندن) ۳۶ ـ جناب حليم بإبر (صدر بزم کهکشاں)مجوب نگر ٣٨ ـ محترتمه رفيعه منظورالامن

٣٠ ـ جناب شيخ عبدالكريم فيروز

۳۹ ـ جناب اقبال طاهر

ه. جناب سوز عابدي

۳۱ ڈاکٹر بھلہ ۳۲ \_ ڈاکٹر انوار الدین کمال ٣٣ \_ جناب قرالدين صايري (مدير شاداب) ٣٣ \_ جناب نجم الغازي (صحافي) ۴۹ ـ حضرت نصرت عالم ه۴ به ڈاکر اکبر پوسفی ۴۵ به جناب قاضی محمد رشیه الدین (ایڈییٹر شاداب) ۴۸ به حضرت بروی قادری ٥٠ ـ جناب محمد عبدالرب ۴۹ يرحفنرت واور نصب صاحب ۵۲ ـ ڈاکٹرسد حسن اہ ۔ جناب کمال صدیقی ۸۵ به جناب دلشاد رصنوی ۵۰ مرجتاب صادق نوبد ٥٩ ـ ڈاکٹر ناصرالدین خالد صدیقی ٥٥ ـ ڈاکٹر کریم رصنا، تعمیر بلت ۵۸ - حضرت سعید شهری ، <sub>ه د</sub> دُاکٹر صادق نقوی ۹۵ - جتاب عزیز بھارتی مرحوم ۹۰ - جناب محد منظور احمد منظور (جائنٹ ایڈیٹر قوی زبان) ۹۲ به جناب افق برادی ۹۱ ـ جناب گوہر کریم نگری ۹۴ ـ جناب فاروق شكل ٩٣ ـ جناب الطاف صمداني **49 ـ جناب شاہد علی عدیل** ۶۵ ـ جناب م ـ ق ـ سليم ١٠ ـ جناب قصيح الدين قصيح ( ياكستان) AR \_ ڈاکٹر محمود صدیقی قادری (نائب صدر اردو نیوز بریس فیڈریش) ٩٩ ـ جناب محمد عنايت على (دابي) (صدر يزم عالم ملك يييه) .، \_ جناب محسن جلگانوی ۱، \_ جناب ناشاد اورنگ آبادی ٧٠ ـ جتاب طالب خوندميري ٥٠ ـ جناب عابد صديقي (نيوز ايديشردور درشن) ه، ـ محتربه لتيق تتبيم ۴، - جناب سعيد عابد (ظهير آباد ،، جناب حمد حاصل . ۶۶ ـ جناب ر**ؤن** خير ۹ - جناب محسن عرضی باڈوری ۸، به جناب اقبال هاشمي ۸۱ \_ جناب محبوب علی خان افگر ٨٠ ـ ڈاکٹرنسیم الدین فریس ۸۳ ۔ جناب منیر حمال صحافی ۸۷ ـ جناب حامد رفيعه ٨٥ \_ جناب احمد شاه ارشاد ۸۴ ـ ڈاکٹر سیہ محی الدین قادری ۸۰ په دانرکټر دلشاد رصنوي ۸۶ به جناب اظهر افسر افسانه نگار

آپ نے ادبی دنیا میں کئی کارنامے انجام دیے ہیں گئی ایک ورلڈریکارڈی قائم
کے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ (1)۔ 700 غزلہ طویل غزل جو (3333) تین ہزار تین سو
تینتیں اشعاد پر بنی ہے لکھی ہے۔ (2)۔ 222 دو سو بائیس سے زائد ملکوں پر ندت
شریف کھی ہے۔ (3) غیر منقوط غزلیں (بغیر نقط والی غزلیں کھی ہیں۔ (4) صرف قافیہ
اور حرف پر بنی غزلیں کھی ہیں۔ (5)۔ 4سال کی قلیل مدت میں 400سے زائد مشاعرے
پڑے ہیں۔

اتنی شہرت عرت اور تعلیم سے مالاہال ہونے کے باوجود بھی آپ میں رتی ہراہر بھی غرور کا مادہ نہیں ہے۔ آپ ہر ایک سے ہیں کہتے ہیں چاہیے اس کی تعلیمی قابلیت کچ بھی ہوکہ "آپ ہر کچھوٹے بڑے میں ہر ہوکہ "آپ ہر کچھوٹے بڑے میں ہر دلعزیز ہوگئے ہیں۔ آپ کے چند اشعار ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دلعزیز ہوگئے ہیں۔ آپ کے چند اشعار ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ

صادق نظر میں خود کی ہے قطرہ بنا ہوا

۲۔ صادق ڈھکی چھی ہے کہاں تیری شخصیت

قائل تیرے تو ویسے بھی اہل زمانہ تھے

٣- ہنر تو کئی ایک ہیں مجھ میں صادقِ

دکھاؤں میں اپنے ہنز کس کے آگے ۴۔محفل میں اس کے چرچہ ہیں دیکھو تو آجکل

صادق ادب کا آج ہے نوشہ بنا ہوا

آپ اسلامک اسٹاریزے M.Phil بھی کررہے ہیں۔ اپ " قرآن متریف کی رہنائی انسانیت کے لئے " کے عنوان پر ریسرچ کررہے ہیں۔

جناب ڈاکٹر خواجہ فرید الدین احقر کے والد محترم و بزرگوار ہیں۔

# يبش لفظ

منظورالامن

سابق ڈائر کٹر جزل دور در شن انڈیا

ادارہ ادب صادق کی ادبی خدمات سے اردو آدب میں دلیسی رکھنے والے اب المجمی طرح واقف ہوگئے ہیں اسکے بانی ہیں واکٹر خواجہ فرید الدین جو اپنے آپ میں خود ایک ادرہ ہیں وہ اپنی ذات سے ایک الحجن ہیں ب

\* خواجه فرید الدین ایک رنگارنگ شخصیت کا دوسرا نام ہے ۔ انگریزی میں کہیں تو کہنیں کا مصنفات مصنف کا مصنف المسلم اللہ میں اسلام کا مصنف کا دوسرا نام ہے ۔ انگریزی میں کہیں تو کہنیں

He is a many splendored Personality

ان کے کمالات کے جوت میں ان کے اپنے بیانوں اور تحریروں کے مطابق آند هرا پردیش میں جتنی ڈگریاں کسی ایک شخص کے پاس ہوسکتی ہیں وہ خواجہ فرید نے متعلقہ امتحانات کامیاب کرکے حاصل کی ہیں، یہ ڈگریاں بی ایس سی بی ایڈ ایل ایل ایم ایم اے (جو وہ کئی مضامین میں کرچکے ہیں) وغیرہ اپنے ۔ Bio . Data میں خواجہ صاحب نے بتایا کہ وہ طبیب ہیں ، فلسفی ہیں ، قانونی صلاح کار ہیں ، سائنس دان ہیں ، تاریخ دان ہیں ، آرکیالوجسٹ ہیں ، معلم ہیں ، خاعر ہیں اور اشائیہ لگار ہیں ۔ ساتھ ہی وہ ہاتولیات کے ماہر مجمی ہیں اور ارشل آدٹ کے ایکسرٹ ،

دوسرے لفظوں میں بندون سے اگر وہ اپنے مد مقابل کو ذیر نہ کرسکیں تو بندون کے کندے سے اسکاسر توڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں کہ وہ کسی باقیا کے ڈان ہیں یا تشدد میں ان کا ایمان ہے ، بندوق والی بات تو محض میں نے مارشل آرٹ کے سیاق و سباق میں کمی ، بات دراصل یہ ہے کہ وہ امکیا امن پسند ہتی ہیں ، اور دلوں کو توڑ نے کے مقابلے میں دلوں کو جوڑ نے کاکام وہ ہسر طریقے سے کرتے آئے ہیں۔

وہ اپنے ہی ہم نام خواجہ فرید الدین عرف بابا فرید کے مقولے پرِ کاربندرہنے والوں میں سے بیں جھوں نے ایک بار کہا تھا۔

" محمي فيني مت ديج سوئي ديج مين سيناج إبها بون كالنانهين"

یہ تو ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق کے ذاتی کردار کی بات ہوتی ،ان کی اپنی محنت کے ذریعہ تعلیم کے میدان میں ان کی اعلی کار کردگی اور ان کے attainments کی بات ہوئی۔ اب مجھے بات کرنی ہے ان کی تحریروں کی ان کے انشائیوں کو جوزیر نظر مجموعے میں شال ہیں۔ انگریزی ذبان میں برسوں سے انشائینے یا Essays کھے جارہے ہیں۔ یہ ایک ادبی صنف ہے جس میں کسی ایک موضوع کو لے کر انشائیہ نگار اس موضوع کے مخلف aspects پر عور و خوص کرکے اپنا انشائیہ تحریر کرتاہے اس میں مزاح کا عنصر بھی ہوتا ہے اور Satire کا بھی۔ اس طرز تحریر کو ایک صنف کی طرح تسلیم کیا گیا ہے ۔ آج ہے کوئی چار سو اس پہلے اور سب سے پہلے Montaigne کے انشائیوں نے 1580ء میں شہرت حاصل کی ۔ Bacon کی مراحی شہرت کے حال میں آنے والے ذبانوں میں Steele کی۔ ان کو اور Tatter and Spectator سے جرگئے کہ ان کو در سے مقبول خاص و عام ہوئے۔ دائی شہرت کی مقبول خاص و عام ہوئے۔

ہماری زبان میں انشائی عرصے سے لکھ جارہے ہیں ۔ یہ ایک طرح انگریزی کے Essays کا پر تورہے ہیں۔ اردو انشائیوں کے لکھنے والوں میں معتبرنام ہیں سرسدا حمد خان مولانا حالی، مولوی ذکاءاللہ اور خواجہ حسن نظامی وغیرہ کے ۔

خواجہ فرید الدین صادق کے بعض انشاسے پرسے کا مجھے موقعہ ملا ۔ ان کی تحریر ہیں مصناحت ہے اور سادگی بھی وہ تکنیکی موضوعات جیسے احوایات پر جب قلم اٹھاتے ہیں تو موضوع پر پوری طرح ریسرچ کے بعد اپنی دائے دستے ہیں ۔ اگر وہ عوای بھلائی کے موضوع پر لکھ رہے ہیں تو دستور ہند مناسب اور مخصوص دفعات نقل کرکے ، جو اس موضوع پر لکھ رہے ہیں انھوں نے سیکس صادق آتے ہوں اپنے مضمون کو Education بنادستے ہیں انھوں نے سیکس ایجوکسیٹن (Sex Education) جیسے موضوع پر بھی لکھا ہے اور موضوع کی نزاکت کے بیش نظراپنی بات پڑے مناسب الفاظ میں تحریر کی ہے ، اس طرح کے موضوعات پر لکھتے ہیں مثلا اس موضوع کی اہمیت کو سامنے دکھ کر ہوئے وہ بڑے وہ کا میک مشورے بھی دیتے ہیں مثلا اس موضوع کی اہمیت کو سامنے دکھ کر انھوں نے مشورہ دیا کہ حکومت ممتاز باہرین تعلیم۔ ڈاکٹروں سیاست دانوں اور دانش وروں کا ایک بورڈ بنائے ہو سیکس ایجو کیوئی کے لئے ایک مناسب نصاب مرتب کرے ۔

ماحولیات اور آبی آلودگی پر ان کے انشاہئے بڑی تحقیق کے بعد لکھے گئے ہیں۔ اس طرح کے موصنوعات کی افادیت آج کے دور میں بہت بڑھ گئ ہے کیوں کہ آج شہر ہو یا گاؤں ہر جگہ زبردست آلودگی ہوگئ ہے جو آج کے انسان کے لئے لمحہ فکر ہے ۔ حال میں جب انڈوننشیا، وغیرہ میں جنگلوں میں آگ لگی تو آلودگی اور کمرا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ شہروں اور گاؤل کی فضا مسموم ہوگئ تھی لوگ اپن ناک پر ماسک لگاکر باہر نکلنے لگے تھے۔

ڈاکٹر حواجہ فرید الدین نے علمائے دین وو صوفیائے کرام کی ادبی خدمات شاہیر گولکنڈہ ے لیکر آرکیالوجی جیبے موضوعات پر لکھا ہے۔اس طرح آب دیکھس کے کہ ان کی تحریروں كاكيويس بت وسيحب غالباوه كيف صاحب كے اس شور ير عمل كرتے بس ـ

> کیف پیدا کر سمندر کی طرح وسعتن مخاموشیاں ،گهرائیاں

جناب منظور الامنن

بنجاره بلز ۱۱ سپیمبر ۹۸ ء

سالق ڈائر کٹر جنرل دور درشن انڈیا

ا كياد بي سفر رفيعه منظور الامين

ر صغیری مماذ افسانہ نگار فواجہ فرید الدین صادق کی کہانیاں عصری ادب کی تعریف میں آتی ہیں۔ کیوں کہ ان کہانیوں میں آج کے سماج کا دل دھڑتا ہے۔ ان میں آج کی دوز مرہ زندگ ہے۔ ویسے ان کہانیوں میں آج کے سماج کا دل دھڑتا ہے۔ ان میں بالخصوص غریب اور مقسط طبقے کے لوگوں کے مسائل ہیں۔ ان کی امنکسی اور توقیلے ہیں، ان کی خوشیاں اور خم میں، اس طرح ہم کہ سکتے ہیں کہ ان کی کہانیوں میں آج کی زندگ کی عکائی ہے۔ یہ معاشرہ ہمارے آس پاس کا معاشرہ ہماجی اور معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس کے افراد جسمانی منسائب کا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ سمائل سے نبیش دستے ہیں، ان اور ذہنی انتشاد کی بناء پر ٹوٹ سے گئے ہیں پھر بھی یہ مسائل سے نبیش دسے ہیں، ان کہانیوں میں شادی بیاہ بھوڑے گوڑے گوڑے کی دقم، ممر، فاندان کے بیٹے یا بیٹی کی فاندان کی خاطر قربانی ۔ نو بیاہمالڑک پر ظلم و ستم اور پھر طلاق ، کم عمر مسلمان بچیوں کی مالدار عرب بوڑھوں سے شادی باکہ لڑکی کے گھر کے معاشی مسائل حل ہوجائیں وغیرہ کی دفتہ مسلمان علی ہوجائیں وغیرہ کی دفتہ مسائل حل ہوجائیں وغیرہ کی دفتہ مسلمان علی ہوجائیں وغیرہ کی دفتہ مسلمان علی ہوجائیں وغیرہ کی دفتہ مسلمان علی ہوجائیں وغیرہ کی دفتہ کہ مسلمان کا کہانی کی دفتہ کی دفتہ مسلمان علی ہوجائیں وغیرہ کی دفتہ کی دف

بر کہ ان کا آنا بانا خواج فرید نے اپنے مخصوص انداز میں بنتے ہیں اور کہانی کے آخر میں وہ اپنا داخلی آٹر بھی دے دیتے ہیں اس طرح کہ کہانی کے اختتام پر وہ کہانی کا Moral میں وہ اپنا داخلی آٹر بھی دے دیتے ہیں اس طرح کہ کہانی کے اختتام پر وہ کہانی کا تعادیتے ہیں مثلا انہوں نے ایک کہانی محبت کے ایک سیحے واقعہ کی بنیاد پر کھی ہے اس پر وہ اپنا آٹر بول دیتے ہیں کہ کہانی کے اس واقع سے معلوم ہوا کہ محبت اندھی اور سیحی ہوتی ہے۔ یہ ایک کہانی اس محاورے کی عکامی کرتی ہے کہ جس کو اللہ دیکھے اس کون چکھے ۔ مدان میں مقای دنگ ملتا ہے۔ کہ جس کو اللہ دیکھے اس کون چکھے ۔ وہ اپنا آلیک کہانی اس مقای دنگ ملتا ہے۔ کہ جس کو اللہ دیکھے اس کون چکھے ۔ وہ اپنا آلیک کہانی اس مقای دنگ ملتا ہے۔ کہاں کہیں دین انداز قصد کو کے لی و لیحریا

ا کیا چمی بات میر ہے کہ یہ کہانیاں مختر ہیں،جس کی وجہ سے قاری کی دلچہی بر قرار رہتی ہے۔ میں خواجہ فرید الدین صادق کو ان کے ادبی سفر پر مبار کباد دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ اپنا سفر جاری رکھکر اردو کی خدمت کرتے رہیں گئے ۔ فقہ ا

> جنف رفيعيه منظور الامنن

# کچواپنے بارے میں

میں کون ہوں کیا ہوں کیا کرتا ہوں اس سلسلے میں میرے فرزند اکبر جناب خواجہ فرالدین سمیل چشتی انجنیرنگ اسکالر متعلم ،M.Tech کمونیکیش شریک معتمد ادارہ ادب صادق و سابق کوپان عثمانیہ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم نے " ایک تعرف میں " اور برصغیر کی جانی مانی افسانہ لگار رفیعہ منظور الامین و جناب منظور الامین و جناب منظور الامین ڈائر کٹر جزل دور درشن نے " پیش لفظ " میں چند بلیخ اشارے دے چکے الامین ڈائر کٹر جزل دور درشن نے " پیش لفظ " میں چند بلیخ اشارے دے بارے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب الرائے میں ۹۰ سے زائد حضرات نے میرے بارے میں این دائے دی ہے۔

میں اپنے بارے میں اتنا کہوں گا کہ میں ایک ادنی طالب علم ہوں آج کل ریسرچ کررہا ہوں اسلائک اسٹیڈیز میں " قرآنی تعلیمات کی دہنماتی انسانیت کے لئے میرا ٹایک ہے ۔

افسانے و مضامین صادق میرے دلی جذبات اور مثابدات سے ہٹ کر حقیت کا رنگ لئے ہوئے آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی دائے کی اہمیت زیادہ ہوگ بجائے اس کے میں اسکے بارے میں کچھ لکھوں بحرحال دعاکیج گاکہ یہ ادبی سفر۔ نوں ہی جاری رہے ۔

آمین احقر ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق

# كتاب الرائے سے

ادارہ ادب صادق کے بانی و صدر ڈاکٹر خواجہ فریدین صادق کے بارے میں شعراء و دانشوران ہندیاک کی اراء

۱ ـ جناب خلیل الرحمن صاحب سابق رئن پارلمنٹ (راجیہ سھا) ۲۹ / جنوری ۹۵ .

محجے آج میرے ساتھ یول کے ساتھ ادارہ صادق کا معائد کرنے کا اتفاق ہوا ادارہ کی سرکر میاں دیکھ کر بے حد مسرت ہوئی اور اس کے لئے ادارہ کے بانی ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق قابل مبارکباد ہیں۔ اس پر آشوب دور میں جب کہ بورا باتول اردو کے خلاف ہے اس ادارے کی جانب سے طلباء و طالبات کو اردو زبان دانی کی تعلیم دینا اردو پر چھانا اردو سکھانا قابل تعریف ہے اس ادارے میں ہندو مسلم سب ہی طلباء و طالبات اردو کی تعلیم حاصل کرہے ہیں۔ ہم نے خود طلباء اور طالبات کا امتحان لیا اور یہ بورے بورے کی تعلیم حاصل کرہے ہیں۔ ہم نے خود طلباء اور طالبات کا امتحان لیا اور یہ بورے بورے کورے کورے کورے کورے کی مادرے میں ادارے کی ادارے کے لئے کام کرنے والی احجمنیں اردو اکیڈی اور علومت کی سربر ستی کی بے حد ضرورت ہے ہماری نیک خواہشات ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق اور ان کے ساتھ ہیں۔

۲ ـ جناب بروفسر غياث متين صاحب ۱۱/مارچ ۲۹۹۵ء

س ج پہلی بار حاصر ہوا۔ اس مختصر سی عمر میں اس ادارے نے جو نام پیدا کیا وہ قابل رشک ہے "اللہ کرے زور ادب اور زیادہ"

٣ ـ جناب بروفسير عبدالرحيم صاحب (عثمانيه) ١١ / مارچ ١٩٩٥ ·

ست خوشی ہوئی کہ ادارہ ادب صادق اردو کی خدمت کررہا ہے "نئے چراع جلائو کہ روشی کم ہے "

۴ \_ جناب نصير بيا باني صاحب ۱۱/ مارچ ،۹۹۹

<u>اداره ادب</u> صادق کوالله تعالی اور فروغ عطافر بائے یه ڈاکٹر صادق کاخلوص غیر معمولی۔

#### ۵ ـ اکمل حیدرآ بادی صاحب ۱۱/مارچ ۱۹۹۵.

صادق اگرچ کہ ایک فرو ہیں لیکن ان کی کاوشیں ایک تحریک کے برابر ہیں۔ ادارہ ، ادب صادق کے بارے میں آج تفصیلی طور پر جان کر حیرت ہوئی اس کا اندازہ لگا نا خود میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔

، رجناب هم قریشی صاحب

ادارہ ،ادب صادق کی کاوشیں لائق ہیں امد ہے کہ ہر نقش آنی نقش اور سے روشن رہے گا۔

#### ۸ ـ پیر حبری القادری صاحب ۱۱ / مارچ ۱۹۹۰ه

الحمدالله ادارہ ، ادب صادق کی سرگرمیوں سے میں کماحقہ متفق ہوں کہ ادارہ ، ادب صادق مد حرف قدا کرے اور ادباء عصر حاصر کی فکری صلاحتیں سے شعراء کرام وہ سامعین کو دوشناس کرارہا ہے ۔ بلکہ عصر حاصر کے تقاصوں کو پیش کرنے کے بار آورسعی ممکنہ کردہا ہے ۔ مشاعرہ نے کیلئے حدر آباد دکن کی مائیے تازشخصیات کو صدارت اور بعض نام ور شعراء کو ممان خصوصی سے مدعوکر کے عرت افزائی کردہا ہے ۔ دعاہیکہ دب العالمين اس ادارہ کو دی تاریخی میں مشعل داہ بنادے ۔ آمین ۔ ثم آمین ۔

#### ۹ ـ جناب روف خيرصاحب ۲/ايريل ۱۹۹۵ء

ڈاکٹرصادق کے دل میں اردوکی ترویج و اشاعت کی جونڑپ ہے وہ مزہب و ملت کی تڑپ ہے کچ کم نہیں ۔ ہماری نئی نسل کا اردو زبان سے واقف ہو نا ہمارے مزہبی نشخص کے لئے بھی بے حد لازی ہے کہ ہمارا سارے مزہبی سرمایہ اردو میں ہے ادب ہر حال زندہ رہنا صروری ہے ڈاکٹر صادق کی خدمات قابل مبارکباد و قابل تحسین ہیں۔

#### ١٠\_دُ اكثر عقيل ہاشمی صاحب ١ من ١٩٩٥ء

ڈاکٹر صادق الگ فعال ہمہ حبت آدی ہیں بن ان میں اردو زبان و ادب کی خدمت کا پہلونمایاں ہی نہیں بلکہ غالب ہے اپنے قائم کردہ ادارہ کے ذریعے وہ حتی المقدور کوشال ہیں کہ اس زندہ کزبان کو انسانی حیات و ممات سے مربوط کردیں موصوف سے مل کر مجھے ایک گونال خوشی ہوئی میری خواہش ہیکہ وہ اپنے اس جزبرة صادق کو مدھم مذہونے دیں۔

#### اا\_محتزمه ناياب سلطانه صاحبيه ١٩٩٨ ، ١٩٩٩

اددوکی ترقی و ترویج کے لئے صادق صاحب کا یہ قدم لائق تحسین ہے میری دعائیں ہیں کہ اردو کے لئے ان کا یہ جزیہ بہ ہمیشہ زندہ اور صادق رہے ۔

#### ١٢ ـ جناب اظهر قادري صاحب نظام آباد

برادرم رحمن جامی صاحب کا حکم نه ٹال سکا پہلی بار بن بلائے حاصر ہوا ہوں برادم صادق سے اکثر مشاعروں میں سرسری ملاقات ہوتی رہتی ہے سادگی کا دوسرا روپ ہیں لیکن آج ان کی بیٹھک میں پہلی بار داخل ہو کر ان کی نقاست اور سلیقے کا مداح ہوگیا۔ ای نفاست اور سلیقے سے وہ اردو کی خدمت بھی کرتے ہوں گے خدا انھیں تمام احس مواقع عطافر مائے ۔ آمین ۔

#### ١٣ سابق رينسيال محد اسحاق صاحب بي ايدُ كالح ٢ / جولائي ١٩٩٥ -

آج ادارہ ادب صادق کی دعوت پر بیال احباب کے اجلاس کی صدارت کا شرف حاصل ہوا اور اسی لئے یہ چند کلمات بھی کتاب الرائے میں لکھنا پڑا مضمون۔ "عصر حاقر میں تعلیم کی اہمیت اور تعلیمی مسائل " رکھا گیا۔ تھا مختلف حضرات نے معین اہم مسائل پر گھنگو کی اور مجھے پندرہ منٹ میں ان تمام مسائل پر کھی کہنا مشکل تھا اس لئے چند اک مسائل پر چند مبلول کی حد تک اکتفا کرتا پڑا۔ ادارہ ادب صادق کی یہ کوششش لائق تحسین ہے۔

#### ۱۳ ـ جناب رحمن جامی صاحب ۷۶ جولائی ۱۹۹۵ء

سرد تانی علامہ حضرت امجد حیدرآبادی نے فرمایاتھا۔ "کامیابی کچے اور چیز سنیں ۔" کام کرنا ہی کامیاب ہے "اس مکمل تفسیر ڈاکٹر صادق ہیں جس تن دہی سے یہ اردو زبان و ادب کی خدمت کررہے ہیں وہ قابل تحسین ہے میری دعا ہیکہ اللہ عالی ان کی عمر میں برکت عطافر مائے اور انھیں تاحیات جوان و صحت مند رکھے تاکہ یہ اسی طرح اردو کو زندہ رکھنے ۔ کا سامان کرتے رہیں ۔ آمین ۔

#### ۱۵- جناب رئيس اختر صاحب ۲۱ اگسٹ ۱۹۹۵ء

ادارہ ادب صادت کی محفل میں آج پہلی بار کلام سنانے کا موقع ملا بڑے با ادب باذوق اور

باشعور سامعین سے واسطہ رہا جنابِ ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صاحب کی تقریر سے پتہ چلاکہ . اس ادارے کے تحت مختلف براجکٹس بر کام ہوتا رہا ہے اور کچے بر بھکٹس زیر عور ہیں ۔ ارادوں میں پھٹگی حوصلوں میں تازگی ہو تو دینا کا کوئی کام مشکل نہیں مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر خواجه فریدالدین صادق اپنے مقاصد میں صرور کامیاب ہونگے ۔

## ۱۹۔ جناب خواجہ مجمد عبدالر رازاق شوق ِ ورنگل ۱۸ اگسٹ ۱۹۹۵ء

پہلی بار ادارہ ادب صادق کی محفل شعر میں شرکت ہو کرسنے اور سنانے کا موقع ملا اس محفل میں تقربا حیدرآباد کے ممتاز شعراء شریک بیں ۔ اس کے علاوہ بازوق سامعین بھی تشریف فرائیں ۔ جناب خواج فرید صادق صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا موں کہ وہ ایسی محفل آراستہ فرماتے ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ملتاہے کہ وہ اردو کی ترتی کے معاملے میں کتنے صادق اور پر عزم ہیں ۔

۱۷ ـ جناب صلاح الدين نيرصاحب ۱ /اگسٽ ١٩٩٥ ـ میں ہراس انجمن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہوں جو کھلے دل اور کشادہ ذہن کے ساتھ اپنی سر گرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے اس ادارہ ادب صادق کی شعری و ادبی سر گرمیوں نے میں واقف ہوں اور معترف بھی ہوں کہ اعلی پیمانے پر محفلوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ س مبادک باد دینا چاہتا ہوں جناب صادق کو کہ موصوف بورے حوصلے کے ساتھ معقد کررہے بیں۔ خدا کرے کہ ان کا یہ حصلہ ، جوال اس طرح باقی رہے ۔ ۱۸ ـ محمد رحمت الله خان رحمت كوثر صاحب ۲/ سپشبر ۱۹۹۵.

میں احقرالعباد ڈاکٹر خواجہ فرید الدین التخلص ہے" صادق " سے اور ان کے ادارہ ادب صادق سے کماحقہ واقف ہول جزبہ ، صادق سے سرشار اس نوجوان کی منزل آسمانوں اور ان سے کھیے ریہے ہی ہے اردوادب و شعراء کی خدمت بلا لھاتا نسل و رنگ و مزہب ان کا طرہ انتیاز ہے ذہنی کینواس نہایت وسیع و عریض ہے اس ناچیزنے اردو دانی کی کلاسوں کے معالمے میں بھی ان کے کام بچشم خود دیکھا ہے تلکو مادری زبان بربی مادری زبان برکھنے والے طلباء كا امتحان تجى ليا ہے اور قليل ترين عرصے ميں ان طلباء كو اردو صيح انداز ميں ريسے للجيے دیکھ کر مرا دل باغ باغ ہوگیا اللہ تعالی ان کی عمر دراز فرمائے اور ڈھیر ساری تعمتوں ۔ م

فراز فرمائے ۔ آمین

#### تم سلامت رہو قیامت تک اور قیامت خدا کرے کہ یہ ہو

اردو زنده بادبه صادق صاحب كاجزبئه صادق به پائنده بادبه

۱۹۔ جناب فکری بدالوین صاحب ۲/ ۱۹۹۵ (مرحوم)

حیدہ آبادی تنزیب کے آخری چراع جھونے حیدہ آباد کی تنذیب کو پھرسے زندہ کرنے کی اپنی جدو حبدسے دلوں میں جان ڈال دی ہے ۔

۲۰ ـ ڈاکٹر منیرالزماں صاحب ۲/ سپٹمبر ۱۹۹۵ء

بانی و صدر ادارہ ادب صادق ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق میرے رفیق دیرینہ ہیں جن کے ادبی ذوق سے احقر اک طویل عرصے سے واقف ہے موصوف میں شعر کہنے کی ساری سلامیتی موجود ہیں۔ اردو زبان کے سچے خدمت گزار ہیں ہیں ان کی صلاحیوں کے بارے میں زیادہ کچے نہ کہتے ہوئے اپنی تحریر کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ۔ "اللہ کرے زور قلم اور زیادہ - موصوف کا قائم کرہ ادارہ سب کم مدت میں جو ادبی مقام حاصل کیا ہے وہ اپنی مثال تیادہ بہت کم دی اعزاز حاصل نہیں ہے۔

۲۱ ـ جناب ثاقب بنارسی صاحب ۲/ سپرمبر ۱۹۹۵،

میرے عزیز دوست ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق صاحب قابل مبارکباد ہیں جواس پر ہ توب دور میں ادب کی شمع جلائے ہوئے ہیں میں اینے دل کی گرائیوں سے انھیں مبارکباد پیش کر ہوں۔ ۲۲۔ سید نظیر علی عدبیل صاحب ۲/ سیسٹمبر ۱۹۹۵ء

ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق بڑے ادب دوست اور جوشلے کار پرداز ادب ہیں۔ انھوں نے اس ادارہ کانام تو اپنے نام پر رکھا ہے لیکن اس کی سرگرمیاں کچھ ایسی ہیں کہ ادارہ اسم باسمی ہوگیا ہے امید ہیکہ ڈاکٹر صادق اپنی سرگرمیوں کو اور تیز ترکردیں گے اور ادارہ کی کار کردگی کو وسیج پیمانے پر انجام دیں گئے میری شک تمنائیں اس ادارہ کے ساتھ ہیں۔

#### ۲۷ ـ الحاج معين الدين بزمي صاحب ۲/ سيمبر ١٩٩٥ .

ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق صاحب بہت اچھا علمی ذوق رکھے ہیں اور اس ادارہ کا نام بھی اسی نیت سے ادارہ ادب صادق رکھا ہے جسکی بقصنلی تعالی اچھی شہرت ہوتی جارہ ہے تھے۔ امید ہیکہ ڈاکٹر صاحب کی کوششش کی وجہ سے یہ ادارہ اچھی طرح ترقی کرتا جائیگا اور آج کل الیے اداروں کی شدید صرورت ہے۔

#### ۲۴ ـ ڈاکٹر سیہ حمیدالدین مشرفی صاحب ۲ / سپٹمبر ۱۹۹۵،

ادارہ ادب صادق کی عملی ادبی و مزہبی سرگر میاں قابل صد تحسین ہیں بانی و صدر ادارہ کی اس ضمن میں مخلصانہ جدو جبد لائق فقیدالمثال ہے اللہ تعالی سے دعا ہیکہ اس کام میں وسعت اور متعلقہ حضرات کو عزم واستعانت کی دولت سے مالا مال کرے ۔ ہمین ۔

#### ۲۵ ـ جناب خواجه شوق صاحب ۱۸ سیمبر ۱۹۹۵ ـ

آج تھے اور ادارہ ادب صادق میں شرکت کا موقع ملا یرمی مسرت ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب بڑی محنت اور لگن سے اسکی خدمت میں ہمہ نن مصروف ہیں جولائق تحسین ہے دعا ہیکہ اللہ پاک ان کی بر خلوص کا و شوں کو کامیاب وہ بامقتد بنائے رکھے ۔ ہین

٢٦ ـ جناب نهيإل سنگ ور ماصاحب باني گيت چاندني ٢ / سپمبر ١٩٩٥ .

ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات اکٹر کا موقع ملاہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے ادارہ کو ادب کے نام سے معنون کیا ہے اور خود ادب سے وقف ہوچکے ہیں میں ساری نیک تمنائیں اس ادارہ کی خدمت میں پیش کررہا ہوں۔ ادارہ دن دوگئی رات حوکنی ترقی کرے ۔

#### ۲۰ \_ جناب لوسف کمال صاحب (دوجه قط) ۴ / سپیمبر ۹۵ ،

#### عزيز ومحترم

ڈاکٹر خواجہ فربیدالدین صادق ادارہ کے بانی و صدر کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انھوں نے محفلوں انھوں نے محفلوں نے محفلوں نے محفلوں نے محفلوں نے محفلوں نے محفلوں کے انتقاد برختا یہ میں موقع دیکر اعزاز بحثا یہ میں میاں یہ محسوس کرتا ہوں کہ واقعی ڈاکٹر صادق صاحب جو محفلیں منعقد کئے ہیں میں اس سے مبت محصوص ہوا ہوں اللہ تعالی سے میری استعدما

ہیکہ ان محفلوں کو منور فرمائے مجھے امید ہیکہ آئدہ بھی اسی قسم کی ادبی محفلیں سجاکر ہم جیسے کمزور ادیبوں کو آگے برطھنے کی راہیں استوار کریں گے ۔ آمین ۔

۲۸ ـ جناب وحيد مرزاصاحب ايدوكيٺ سابق صدرار دواكيديمي يكم اكثوبر ١٩٩٥ء

ہنں ایک عرصہ سے ادارہ ادب صادق کی سرگرمیوں کے تعلق سے اخباری دنیاکے ذریعہ واقفیت حاصل کرتا رہا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے میں ۴۳ سال سے نظام آبادین پراکٹس کررہا ہوں آج کل حیدآباد میں بھی میراقیام ہے ، ۳۰ جولائی کو اچانک میں اورینٹ فنکش بال مهدی پلٹم کے سامنے سے گزر رہاتها کہ ادارہ ادب صادق کے ادبی اجلاس و مشاعرے کے بیاز پر نظر رہی جس کی کششش نے مجھے اس اجلاس میں شرکت پراکسایا میرا ادبی دنیا سے تقرباہ م برس سے تعلق ہے برسوں ریڈیو اسٹیش سے میری ، شاعری نشر ہو میکی ہے تین شعری مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں اور ست سی ادبی المحبنوں جیسے اردو اکیڈی اے ۔ تی ۔ الحجن ترقی اردو سے میراتعلق رہا ہے سال آنے کے بعد اور ادنی اجلاس و مشاعرے میں شرکت کے بعد میں محسوس کیا کہ جناب فریدالدین صادق . صاحب بے لوث انداز میں اردو ادب کی خدمت فرمار ہے ہیں بیاں مجھے ہر مکتبہ خیال کے ادیوں شاعروں اور اردو کے نمائیندوں کی موجودگی سے میں ست متاثر ہوا یہاں کسی قسم کی گروپ بندی محج محسوس نهیں ہوئی اور جس طرح صادق صاحب اردو زبان و ادب کی خدمت کردہے ہیں منتک ہیں اس سے قوی امید ہیکہ شہر کے تمام اردو الحجنول ادیول اور شاعروں میں اتحاد کا جزبہ پیدا کرتے ہوئے اردو دنیا کی اہم خدمت انجام دیں گے خدا موصوف کی کاو شوں کو کامیاب فرمائیں گے میں اسنے اس شعر پر اپنی دائے ختم کرتا ہوں۔

"وہ ایک عزم جیسے عزم ناخدا کھتے یہ ہو تو کوئی سفینہ بھنور کے پار نہیں " ۲۹۔جناب حسن فرخ صاحب

ادارہ ادب صادق کی ادبی سرگرمیوں میں شرکت کا شرف میرے لئے "اہم ہے " اور میری دعا ہیکہ یہ اہم ہے " اور میری دعا ہیکہ یہ ادارہ اسی طرح اپنی زبان کی خدمت کرتے رہے ۔

٣٠ جناب مصنطر مجاز صاحب (ماهراقباليات) يكم أكثور ١٩٩٥،

"كئے جاوكوتشش مرے دوستول"

m \_ دُاكٹر انور الدين صاحب (صدر شعبية اردوجامعه حير آباد) ه١٩٩٠ -

برادرم خواجہ فریدالدین صادق ہمعہ حبت شخصیت کے مالک ہیں ساتھ ہی وہ اپی ذات میں ایک انجین ساتھ ہی وہ اپی ذات میں ایک انجین ہیں۔ آج کے نامساعد حالات میں بغیر کسی غرض و سابی مقاصد کے اردو کی شمع جلائے ہوئے ہیں۔ خدا ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطافرائے۔

#### ۳۷\_ داکشرر حمت نوسف زئی صاحب (لندن) ۳دسمبر ۱۹۹۱۰

سبت دلیسپ نشست رہی۔ جس خلوص و محبت سے محفل سجائی گئ تھی وہی کامیابی مشاعرہ کی اصلی وجہ تھی باصد مبارکباد۔

٣٣ ـ جناب حليم بابر صاحب صدر "بزم كهكشال" محبوب نگر ٣ / دسمبر ١٩٩٥ء

ڈاکٹر خواجہ فریدالدین اردو سمینار مزاکرے مشاعروں کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے اردو کی بقا و عروج کے لئے اپنی خدمات انجام دے رہیے ہیں۔ جو ایک مستن اقدام ہے خداکرے کہ ادارہ کی یہ علمی ادبی سرگرمیال بول ہی جاری رہیں اور دنیائے شعر و سخن کویہ اعزام لمآ رہے اور محبان اردو اس سے متفید ہوہتے رہیں۔ میں جتاب خواجہ فریدالدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انھوں نے تھوڑی ہی مدت میں اردو زبان اور اسکی بقامیں وہ نما یاں رول انجام دیتے ہیں جس کو محبان اردو فراموش نہیں کرسکتے۔ اردو پائدہ بادہ

۳۵ ـ محترمه رفيعه منظور الامين ، / جنوري ۱۹۹۱ .

یہ اردوکی طلب صادق ہی ہوگ کہ صادق اسکی زلف سنوار نے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ڈاکٹر صاحب اس دور پر آشوب میں صدق دل سے اردوکی غدمت کررہے ہیں۔ اور ادارہ ادب صادق اسکا گواہ ہے آگر ڈاکٹر صادق صاحب کی طرح کچے اور اردو کے علم بردار اٹھ کھڑے ہوں تو تھے یقین ہے کہ اردوکو بیسا کھیوں کی صرورت نہیں ہوگی۔ نیک تمنائیں۔ کھڑے ہوں تو تھے افغیال طاہر صاحب ۱۲ / مارچ ۹۹ء

مجے بیحد سسرت ہیکہ آج میں بزم صادق میں شریک ہوا اور اس انجمن کے بارے میں

تفصلات معلوم ہوئیں۔

## ۳۷ به جناب سوز عابدی صاحب ۱۲/مارچ ۱۹۹۸

ادب دوست فریدالدین صادق کی صدق نیت کی آئند دارید محفل قابل صد ستائش محجے اس میں شریک ہونے کا دوسری بار شرف ملاہے امید کہ ان کی کاوشیں بفضل تعالی شرآور ہوں گی۔

۳۸ ـ جناب ڈاکٹر جگدیش بھلاصاحب ، / اپریل ۹۹ ،

تھے اس مشاعرے میں شامل ہونے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا سبمی شاعروں کا کلام سنا ہت ہی آنند آیا میری دعاہیکہ یہ سسستھالیوں ہی اددو کی مغدمت کرتی رہے ۔

٣٩- جناب انور الدين كمال صاحب ١٠/ ريل ٩٩ .

آپ کی پر لطف محفل میں شریک ہو کر بہت مسرور ہوا۔

۳۰ جناب اسلم فرشوری صاحب آل انڈیاریڈ ایوحیدرآباد)، ابریل مه داکٹر خواجہ فریدالدین صادق صاحب علی لگن داکٹر خواجہ فریدالدین صادق صاحب علی لگن کسی ایک شخص میں بدرجہ اتم موجود پائی تو وہ صرف ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق کی شخصیت ہے آپ ادارہ کے ذریعے جو خدمات انجام دے دہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں اللہ تعالی انحسین کامیابی عطاکرے ۔

الا جناب قرالدین صادق کی ہم پہلو شخصیت کا یہ پہلو بڑا مسرت بخش اور خوش اور متعدد ادبی مصرو فیات کو سه بہرے شروع کر کے دات دیر گئے تک جاری رکھتے ہیں ان کی ادبی مصرو فیات کو سه بہرے شروع کر کے دات دیر گئے تک جاری رکھتے ہیں ان کی ادبی محقلوں کے متوالے دور دور سے آتے ہیں اور دیر تک ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو اکر کو کڑے استان میں ڈال دیتا ہے ۔ آج کی محقل مخرب کے بعد شروع ہوئی اور اسد سے ساڑھ دی ہے تک ختم ہوجائے گی اس انتظام سے خوش دلی کے ساتھ لطف اندوز ہوئے کا موقع مل گا امید ہے بعد کی محقلوں میں بھی اس نے اہتام کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس

امدکے ساتھ۔

۴۲\_جناب ڈاکٹراکبر پوسفی صاحب ۱؍ جون ۹۹ء

آج میں ادارہ ادب صادق میں شریک ہوا ہوں۔ میں مسرت محسوس کرتا ہوں یہ کام اچھا ہورہا ہے وہ یہ کہ ادبی اجلاس ہوتا ہے اور مشاعرہ اور اس میں کسی شاعر کی سنیت بھی ہوئی۔ بست اچھا ہوا۔ یہ کام اچھا ہے صادق صاحب اس ادارے کے بانی ہیں مبارک باد کے مستق ہیں۔

۳۳ ـ جناب نصرت عالم صاحب ، / جولائی ۹۹ ـ

ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق سے مجھے کچے کمنا تھا۔ کہ ضریح

، ماتند سحر ضحن گلستال میں قدم رکھ آئے نہ پاگو ہر شبنم تو نہ لوٹے

۴۴ ـ جناب روحی قادری صاحب

ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صاحب اردو ادیبۃ دوستوں کی جو خدمت کررہے ہیں وہ یقینا لائق تحسین ہیں۔

۴۵ ـ حضرت محمود شرفی صاحب ۲ / اگست ۹۹ .

ادارہ کے کام قابل تحسین بیں اللہ ان کے کام میں برکت عطافر مائے۔

۴۷ ـ حضرت داود نصيب صاحب ۲ / اگست ۹۹ -

الله تعالى آپ كواور آپكے ادارہ كے تمام مصروفيات كو ترقی عطافرائ .

۴۰ جناب محمد عبدالرب صاحب

نہلی وقع ادارہ میں آنے کا اتفاق ہوا انتظامات سے وغیرہ سے کافی متاثر ہوا اردو زبان کے لئے کوششش کافی حوصلہ افزاہے۔

۴۸۔جناب کمال صدیقی صاحب

ادارہادب صادق میں پہلی حاصری ہے صادق کی کار کردگی اخبارات میں دیکھ آرہ آ ہوں باشا،

انه ان کی تعریف کرناسورج کوچراغ بتاناہے۔خداوند کریمان کی کاوشوں کو کامیاب کرے آمین۔ ۲۹۔ جناب ڈاکٹر سید حسن صباحب

میں کیا عرض کرسکتا ہوں یہ میری اپنی بزم ہے مشاعرے کی نظامت بھی کیا مهمنان خصوصی بھی رہایہ ڈاکٹر خواجہ فرمیدالدین صادق صاحبہ کا جزبہ صادق ہے اردو کی خدمت اردو کی تعلیم اور اسی تعلیم کے علاوہ شعری و ادبی محفلوں سے اپنا مقصد خوب حاصل کردہے ہیں دعا ہیکہ وہ سدا کامیابی کی منزلیں اسی طرح کرتے رہیں اور بام عروج پر سپنچیں۔

٥٠ - جناب طاهر كلش آبادي صاحب يكم سيمتروه.

الک عرصہ دراز کے بعد آج کی محفل میں شریک ہوسکا۔ مصفط مجار اور کریم کرصنا حبان کی وجہ سے بھی ادارہ ادب صادق میں شرکت صروری ہوگئ تھی فرید صاحب کے اخلاص کی تعریف نہ کرنا تنگ دل کو ظاہر کرتا ہے میں ایسا تنگ دل بھی شہیں اگر صادق سے گزارش ہیکہ ادارہ کو صرف اپنے ہی خاندان میں بند نہ کریں بلکہ دو سرے تخلص لوگوں کو بھی اس کا ممبر بنائیں اور کام کریں ۔

اه ـ جناب صادق نوید صاحب کیم سپیمبر ۹۹ .

اردو زبان وادب کی حتی لا مکان بے لوث خدمت کرنے والا ادارہ ادب صادق اسم بامسی ۔ ادارہ ہے جو قابل ستائش ہے ۔

۵۲ ـ جناب دلشاد رصنوی صاحب سیم سپیمبر ۹۹ ۔

مترم خواجہ فریدالدین صادق کی بے لوث خدمات کے لئے میں انھیں سلام کرتا ہوں ۵۳ رجناب راحت عزمی صاحب کیم سیسٹم روو

ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق صاحب علمی دنیا کی معروف شخصیت ہیں آپ جو علمی خدمات انجام دے دہے ہیں وہ قابل مبار کباد ہیں۔نہ یہ کہ وہ خود مختلف علمی میدانوں میں مستند استاد ہیں بلکہ وطن کے نونہالوں کو بھی اپنے علم سے فیض یاب کردہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ میں خواجہ صاحب کی ہمہ رخی میدانوں میں ترتی اور کامیابی کی دعا کر رہاہوں۔ ۵۰ - جناب ڈاکٹر کریم رصنا صاحب معتمد تعمیر ملت یکم سپٹمبر ۹۹ میں اور با آج ایک ادبی محفل اور مشاعرے میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اتن صاف سخری اور با وقاد نشت سبت کم دیکھنے میں آئی ہے میں فرید الدین صاحب کی ہے لوث خدمات اور ان کے خلوص پر بے حد متاثر ہوا مولانا ناصرالدین صاحب خالد جیسے نعت کو شاعر کی شمنیتی تقریب میں شرکت کو اپنے کے سعادت تصور کرتا ہوں۔

ه ۵ ـ جناب ناصرالدین صاحب خالد صدیقی کم سپیمبر ۹۹ ،

آج کی شنیق تقریب کے لئے ادارہ ادب صادق اور خصوصا ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق کا شکریہ اور دعاکو ہوں کہ اللہ ہم سب کو بنی کریم کے اسوہ حسنہ اور شریعت پرچلنے کی توفیق عطافر ہائے۔ 87 ۔ جناب ڈاکٹر صادق نقوی صاحب ۲/ اکٹوبر ۹۹ء

اخباروں کے ذریعہ ادارہ کی سرگرمیوں سے واقف ہی تھالیکن آج متحرم حصرت سعیہ شہدی صاحب کے تشنیق طلعے و مشاعرے میں شرکت کاموقع ملا۔ ادب کی راہوں میں علم و دانش کے چراغ روشن کرنا اور مستقبل کے ادب نواز راہوں کی خدمت کرنا یقینا بڑا اہم کام ہے خدا کرے ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق صاحب کا یہ عزم بوں ہی قائم رہے ۔

۵۰ ـ جناب سعيد شهيدي صاحب ۲ / اکوبر ۹۹ ـ

ادارہ ادب صادق کے بانی ڈاکٹر صادق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اردو کے کاموں میں پہل کررہ ہے ہیں ۔

۵۸ ـ جناب عزیز بھارتی صاحب ۲۰ اکٹوبر ۱۹۹۱ء

ادارہ ادب صادق خوب سے خوب ترکی تلاش میں اوں ہی سر گرداں رہے ہیں۔ میری دعا ہے گئی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جتاب صادق احباب کے مشوروں کو سنجیدگی سے سنتے ہیں۔ اور حتی الامکال اس پر عمل کرنے کی کو سشٹس کرتے ہیں۔ میں ان کی کامیابی کا رازے ۔ میری دعا ہیکہ یہ ادارہ اختلا فات کی راہ سے ہٹ کر چلتا رہے ۔

٥٩ ـ محمد منظور احمد صاحب ٣/ نومبر ١٩٩٥ء

تھے ادارہ ادب صادق کے امکی ادبی اجلاس میں شرکت کا موقع ملایہ اجلاس محتری جناب

قرالدین صابری صاحب کی بے لوث اور پر خلوص ادبی خدمات کے اعزاف کے طور پر منعقد ہوا تھا۔ ڈاکٹر صادق اس ادارہ ادب صادق کے ذریعہ اردو ذبان و ادب کی خدمت فرمارہ بیں جس کے لئے ان کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے ۔ ہماری ذبان کو ڈاکٹر صادق جیسے خدمت گزادوں کی ضرورت ہے الیے ہی والهانہ طور پر کاروں کی ترویج و اشاعت کے لئے گہری لگن کے ساتھ کام کرنے والے ہمارے ملک ہندوستان میں اردو کو ہمیشہ روشن رکھ سکتے ہیں۔ مجھے بھین ہے کہ ڈاکٹر صادق آئدہ بھی جوش و خروش کے ساتھ ہماری زبان اور ادب کے ذریعہ ہمارے ملک جماری قوم بلکہ بنی نوع انسال کی خدمت میں مصروف رہیں گے۔ "اللہ کرے مرحلئے شوق نہ طے ہو"

١٠ ـ جناب رشد الدين صاحب جاسف الديمر شاداب

آج پہلی باد مترم قرالدین صابری صاحب کے جلسۃ سنیت میں شرکت کرنے اور تقریر کرنے کا دارہ جائے ہیں شرکت کرنے اور تقریر کرنے کا موقع ملائے خوشی ہیکہ ڈاکٹر صادق ایک اچھا ادارہ چلارہ ہیں وہ میرے ہم محلہ بھی ہیں اور ہم ذوق بھی میں ان کو ان کا وشول کی توصیف و تعریف کرنے پر مجبور ہوں اور میں کنوں گا کے «اللہ کرے زور وشوق اور زیادہ "

۱۱ \_ جناب گوہر کر یمنگری صاحب سیم سپیٹبر ۹۹ء

آج پہلی دفعہ ادارہ ادب صادق کے ادبی اجلاس ومشاعرے میں شرکت کا موقع ملا۔ ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق صاحب کی شخصیت سے حدید آباد کی ہرائح من واقف ہے۔ اصلاع میں بھی موصوف عرت کی لگاہ سے دیکھے جاتے ہیں بست می کم عرصے میں ادارہ نے جو نام کمایا اور خدمت انجام دیں ہیں وہ قابل تعریف ہیں آج اردو کو الیے ہی سیچ خادم کی صرورت ہے خدمت انجام دیر تر موصوف کو صحت و عافیت اور عمر داراز عطافر اے آئیں۔

جتاب ڈاکٹر فریدالدین صادق کی مخلصانہ ادبی خدمات قابل تحسین ہیں اللہ دن و دگن رات حویکن ترقی عطا فرائے ہے ہیں۔

٩٣ ـ جناب الطاف صمدانی صاحب کیم دسمبر ٩٩ ء

اداره ادب صادق لائق تحسين بمكه اس باني خواجه فريدالدين صادق ست مخلص اور ادب

نواز ہیں یہ تمام مکاتب فکر کے شعراء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کررہے بین اللہ سے دعاہیکہ اللہ اتھیں اپنے عزم صادق میں کامیابی عطا کرے۔

#### ٩٣ ـ جناب فاروق شكيل صاحب ١٠/ مارچ ٩٨٠ ء

ڈاکٹر فریدالدین صادق صاحب کی ادبی خدمات قابل ستائش ہیں ادارہ ادب صادق کے ادنی اجلاس مذاکرے اور مشاعرے بڑے استمام اور پابندی سے کرتے ہیں ادباء اور شعراء کی قدر اور عزت افزائی کرتے ہیں اردو میں ایسی شخصیت کو یاد ہوتی ہے میری دعا ہیکہ ڈاکٹر صادق کی خدمات نا قابل فراموش ہو جائیں ۔

### ۹۵ ـ م ـ ق ـ سليم صاحب ۲/مارچ،۹۰

ادارہ ادب صادق نے تصدق دل کے ساتھ جو ادب کی خدمت کرہے ہیں وہ کہی فراموش نہیں کی جاسکتی ڈاکٹر فریدالدین صادق کی ہشت پہلو شخصیت دیکھنے کے بعدیقین نہیں آیا كه فرد واحد مين فيزيش · فلاسفر · ليكل ادُوا نرر · ايجوكتشنلسث · سائنش؛ شاعر · اديب ، ماريخ دال اور آركيا لوجسك اتني ساري خوييال موجود بير يه خداكرے كه زور ادب اور زياده .

۶۹۔جناب شاہد علی عدیلی ۱/ مارچ ،۹۰

ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق اردو ادب کی جو بیش بہا خدمت انجام دے رہے ہیں۔وہ قابل تحسین ہے۔ جس طرح ان کا یہ اسم گرای صادق ہے اس طرح یہ اسپنے قول و فعل کے بھی صادق ہیں جو کھتے ہیں کر دکھاتے ہیں۔ان کے حق میں سی دعا ہیکہ۔تم سلامت رہو قیامت تک اور قیامت خدا کرے کہ مذہوبہ

#### ٤٠ ـ جناب فيضح الدين فيصيح پاکستان،١/ مارچ،٩٠

ڈاکٹر فریدالدین صادق صاحب لائق ستائش ہیں۔ ادارہ ادب صادق کے مہ صرف بانی ہیں۔ بلكه اس كو سبت عمده طريق سي چلار ب بي اور نامور ومماز شعراء وادباء كو اي اداره سي شرکت کے لئے مدعو کرکے حقیقی معنے میں زبان اردو اور شعرو ادب کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں انکی ان شبایہ روز کوشنیثوں کی داد دیتے بغیر شہیں رہ سکتا ساتھ ہی میری تمنا اور دعاہیکہ وہ اس ادارہ کو مزید فعال اور سود مند بنانے میں کامیاب ہوں۔

<sub>18-</sub> جناب ڈاکٹر محمد محمو دصدیقی قادری ق ڈاکٹر خواجہ فرمدالدین صادق صاحب بانی ادارہ ادب *ص* شاعر جناب محمد امان علی ثاقب صاحب صابری کے ا تقریب میں شرکت کا موقع ملا ادارہ ادب صادق کی جار فخربس دعا بميكه الله تعالى باني اداره محترم ذاكثر خواجه فرما میں کامیابی عطا فرمائے اور ادارہ ادب صادق ترقی کی ۹۹ ـ جناب محمد عنایت علی را می صدر؛ واكثر خواجه فريدالدين صاحب باني اداره ادب صادق کا دیب کے تعلق سے اعتراف خدمات کے سلسلے دوسرا موقع ہے کہ بہال شرکت کا موقع ملا صادق ص کے لئے میں ان کی خدمت میں مبار کباد پیش کرتا ہ یرابر جاری رکھیں اللہ پاک ان کے ارادوں میں پھٹگڑ ادارہ ادب صادق کے کرتا دھرتا ڈاکٹر فریدالدین صا و جنون نایاب ہے جو ان کی پیچان ہے اللہ یہ ادار کی طویل ترین غرل کامعالمہ ہے اس سلسلے میں ؤ چلتے اور اگر ہوجائے توحید آباد دکن کے لئے ج ١٠ ـ مخرمه لئتق شبنم صاحبه كم جون ڈاکٹر خواجہ فریدالدین بانی ادارہ ادب صادق **کو دل**ے کے لئے ہر ماہ ادبی اجلاس اور ادبی مشاعرہ اینے منعقد کرنے سے اس میں شاعروں کی حوصلہ افزائی کی په جدت اور جمت کی میں داد دیتی ہوں اور په د ہوتارہے اور اللہ اس میں تدیر ترقی ب دے اور ۷› ـ جناب عابد صديقي صاحب نيو

ادارہ ادب صادق کی کارکردگی و خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق تحیادت وہ دہنائی میں ادارہ نے قلیل عرصے میں اپنی انفرادیت کو منوایا۔ تھے معلوم کرکے مسرت ہوئی کہ اب تک کئی ادبی اجلاس و مشاعرے اور تہنیتی جلے منعقد کئے جس میں شہر کے کئی ادیب و شاعر اور دانشور شرکت کرتے ہیں ڈاکٹر صادق ایک غیر نزای اور اعتبائی آعلی تعلیم یافتہ شاعر اور دانشور ہیں۔ انھوں نے اردو شاعری میں مفرد انداز کے انتخابی آخلی تعلیم یافتہ شاعر اور دانشور ہیں ان کے جزبہ شوق اور کاو شول کو خراج تحسین ادا انوکھ تجربے کئے جو قابل قدر ہیں میں ان کے جزبہ شوق اور کاو شول کو خراج تحسین ادا سنتاعروں کا یہ بامقصد سلسلہ جاری دہے گا اور ذبان و ادب کی ترتی کے امکانات روشن شون کو استحکام عطاکرے آئین ۔ سونگے ۔ اللہ تعالی ان کے خلوص میں اصافہ اور کوسشون کو استحکام عطاکرے آئین ۔

۳۷ ـ جناب مسعود عابد ظهير آباد ۲/ جولائي ، ۹ ء

محصیہ جان کر خوشی ہوئی کہ بزم ادب صادق کے بانی جتاب خواجہ فرید الدین صادق نے کسی مہی سی اپنے ماحول کوروشن کردہی ہے۔ کسی طرح ادب کی شمع جلار کھی۔ جسکی دوشن مرحم ہی سی اپنے ماحول کوروشن کردہی ہے۔ ۲۸ جولائی ۹۰ ء

سپہلی بار ادارہ ادب صادق کے ادبی اجلاس میں شرکت انفاق ہوا خوشگوار حیرت ہوئی کہ فراکمٹر خواج فریدالدین صادق ادب و فن کی بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں اور اردو دسیا کی ایم ترین تحصیتیں آتی رہی ہیں ۔ ادارہ اور صادق صاحب تخلیق کاروں کی کومند عطا کرتے ہیں ۔ میں پر امید ہوں کہ ادارہ ادب صادق اپن علمی و ادبی مساعی کو جاری رکھیں گے ۔ ادبی مساعی کو جاری رکھیں گے ۔

ه، به ناشاد اورنگ آبادی صاحب ۱۹ جولاتی ۹۰

یہ میری خوش نصبی ہے کہ اپنے محن جناب محن جلگانوی کے ساتھ پہلی بار ادارہ ادب صادق کے شعری شت میں شریک ہوا اور سال حدر آباد کے ساتھ ساتھ آس پاس کے شہرول کئی اہل علم وفن کے ساتھ ساتھ کچھ جوئی کے شعراء اکرام سے ملنے کا موقع ملامیں بے عد ممنون ہوں جناب ڈاکٹر صادق کا جو ایک فعال شخصیت کے مالک ہیں اور اردو کی بے لوث خدمت کئے جادہے ہیں میری مخلص اور علمی دوست ہیں شاید اسے ہی حضرات ک وجہ سے شم اردوروشن ہے میں ان سے مل كر شاد ہوا اور انشاءاللہ دل كے گوشے میں ان كى ياد آزه رہے كى اللہ انھيں سلامت ركھے من ۔

#### ۲۹ ـ جناب طالب خوند ميري صاحب ١٦٠ اگست، ٩٠

ادارہ ادب صادق نے آج پہلی بار حاصر ہوا "کھ گناہ استے خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں کہ ان کے ارتکاب کو بار بارجی کرتا ہے "نہ جانے یہ کس کا قول ہے اچھالگا اور اس سے حوصلہ بھی ملا ممکن ہے اسی خوصلے کے سمارے میں بیال پھر حاصر ہو جاول ۔ توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے ۔ دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے ۔

#### ،، جناب حميد حامل صاحب ه/اكثور، ٥٠

یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ڈاکٹر صادق صاحب کے بہت قربیب ہول ان کا اخلاص اور علم دوستی ذہن میں دہتی ہے۔ اگر محجے کہنا بھی نہیں ہوتا ہے تو ان کی محفل میں صرور حاصر ہونے کی کوششش کرتا ہوں۔

## ۸۰ - جناب محسن عرصنی (نانڈوای) ۲۷ نوبر ۹۰ ۔

ادارہ ادب صادق میں شرکت کرکے میں نے محسوس کیا کے ۳ سال کی دت میں ہم مشاعرے کرنا یقننا دل کردے کی بات ہے ۔ اس ادارے کی نہ توکسی کی بال اعانت ملت ہم اور نہ کسی قسم کا چندہ وصول کیا جاتا ہے ۔ تن شنا اپنے افراجات پر مسلسل برماہ مشاعرے کروا نا یقینا صاحب ہمت ہی کا کام ہے ۔ مجروع سلطان بوری ان کا یہ شعر باتی وہ صدر جناب صادق پر بوری طرح صادق ہوتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب مزل مگر لوگ تر ہی دہے اور کارواں بتاگیا میں اس طرح صادق آتا ہے میری دعا ھیکہ اس ادارے کو جاریا تو ایو کارواں بتاگیا میں اس طرح صادق آتا ہے میری دعا ھیکہ اس ادارے کو جاریاند لگ جائے ۔

# و> ـ ڈاکٹر محمد نسیم الدین فریس ۱۳ دسمبر،۹۰ ۔

استاد گرہ اس قدر ڈاکٹر محمد انور الدین صدر شبر اردو نو نیورسٹی آف حیدرآباد کی ادارہ ادب صادق کے ادبی اجلاس و مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا۔ اور اسکے سرگرمیوں کی ر پورٹ سن کر بڑی مسرت ہوئی کے ادارہ اس دور میں اردو شعراء ادب کی ترقی و فروغ کے لئے مخلفانہ کوششش کردہاہیے۔ دعاہے کے ادارے کی سامی معنی شکور ثابت ہو۔

۸۰ محبوب علی خان افگر ۱۲ روسمبر،۹۰ زندگی جد سلسله کا نام ہے "

۸ ـ جناب حامد امر صنه ۱۲ دسمبر ۹۰ و

دکن کی مایہ ناز شخصیت ممتاز شاعر نامور ادیب مشہور طبیب شاعروں و ادیبوں کے سیحا ڈاکٹر فرید الدین صادق ادبی علمی و شعری سر گرمیوں کو دیکھ کر مجھے یہ کہنے میں مامل نہیں کے موصوف کی شخصیت دیگر شعراء و ادیبوں کے لئے موجب تقلیہ ہے ۔ اینکے خدمات نا قابل فراموش اور دور سرول کے لئے مشعل راہ بھی اللہ کرے ذور قلم اور زیادہ۔

۸۲ ـ جناب منیر حمال صاحب صحافی یا ۲۹/ دسمبر،۹۰ ـ

۱۸۰ بر و ب سیر بات میادی خدمات لائق تحسیس ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ زید الدین صادق کی ادبی خدمات لائق تحسیس ہیں۔

۸۳ ـ ڈاکٹر سید محی الدین قادری ۲ جنوری ۹۸ -

آج بار اول ادارہ ادب صادق کی کادبی و شعری شت میں شریک ہونے کا موقع للا۔
ماشااللہ ڈاکٹر فریدالدین صادق بے لوث اردو ذبان کی اور اردو ادب کی اور اردو کے شعراء
کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دوسرے افراد کو اٹکی تقلید کرنے کی صرورت ہے ۔ میں کہا
ہول کے ۔ ذلک فصل اللہ لولیت من میٹاء۔ اور دست دعا ہوں کے اللہ ان کے کام میں
اور فاذ ترقی عطا فرائے (آمین)

۸۴\_احمد شاه ارشاد ۲/ جنوری ۹۸ -

برم صادق میں حاصری کا پہلا موقعہ ہے۔ ایسا لگے کے مجھے بیال مبت پہلے چلے آنا چاہے تھا۔ برم صادق کے شب وروز ترقی کے لئے دِعاگو ہوں۔

٨٥ ـ ممتاز افسانه لگار اظهر افسر سيكم ارچ ٩٨ ۽

اِدارہ ادب صادق کے ادبی علیے اور مشاعرے میں شریک ہو کربے حد خوشی ہوئی ۔ ادبی المجمنیں اس طرح کام کرنے چاہئیں۔خدا ڈاکٹر صادق کی مصروفیت اور کام کو ترقی دے۔(آمین) ۸۷۔ دلشاد رصنوی کیم مارچ ۹۸ء ترتی ذبان اردو کے لئے ہر کو سشش لائق تحسین ہے اور اسکی خدمت کیلئے ادارہ ادب صادق قابل مبارکباد ہے ۔

# ۸۸ ـ مسعود بن سالم ڈائر کٹر اردواکیڈی آندھرا پردیش حید آباد

ادارہ ادب صادق کے بانی و صدر ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق صاحب کی اردو خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ اردو زبان کو ادب کی مخلفانہ اور اردو تعلیم کی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں ۔ اسطرح اردو زبان کی ترقی اور پھیلاو ہیں مخص عملی خدمات انجام دے رہے ہیں ۔ ادبی اجلاس اور مشاعروں کا انعقاد شعراء و ادیب کے اعتراف کی عظیم خدمات انجام رہے ہیں۔ میں آج کا اجلاس ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق کے اردو محبت کا بھوت ہیں ۔ اس قسم کی شمیوں اور اداروں کی ہمت افرائی اور تعاون کا کام بھی ادبی انجموں کا فرض ہے ۔ نیک خواہشات اور تمناوں کے ساتھ۔

#### ۸۹ ـ جناب صادق نوید ه ۱ اپریل ۹۸ ـ

ادارہ ادب صادق کے بانی و صدر ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق اردو زبان وہ ادب و شاعری کی ٹھوس خدمات کا جزیہ صادق رکھتے ہیں ۔ جس کا اعتراف یہ کرنا بد دیائتی ہوگی۔ اللہ کرے جزیہ شوق اور زیادہ۔

## ٩٠ محمد عادف الزمال خان مدير ما بناندرساله آند هرا پرديش.

پہلی بار ادارہ ادب صادق میں آنے گا موقع ملا۔ جناب ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق کی ادبی خدمات قابل ستائش ہیں ۔ میں انکو دلی مبار کیاد پیش کرتا ہوں ۔ اور دعا گوہوں کے آپ کا ادارہ دن دوگن رات حویگی ترقی کرہے ۔

#### ٩١ ـ ڈاکٹررشیدارشدایڈوکیٹ

ڈاکٹر صادق سے اج پہلی مرتبہ ملنے کا موقع ملا انکی ہمہ جہتی صلاحتیوں اور ادبی و شعری خدمات اور ادبی خد مات کو جان کر بھی بہت خوش ہوئے ۔صادق صاحب ادبی شمع جلائے رکھنے کی حتی المقدور کو سشٹ کررہے ہیں ۔

ادبی علقہ میں جدتی اون نے نے سے بے نیاز ہو کر شاعروں اور سمپوزیم منعقد کر کرادی خدمات

انجام دے رہے ہیں۔اللہ کرے کے جذبہ صادق اور زیادہ۔

۹۲ ـ ڈاکٹر محمد علی ایشر ریڈر وصدر شعبہ اردو ویمنس کالج حید آباد

حیدرآباد عهد قدیم سی سے اردو زبان و ادب کا گهواره ربا ہے اسمی اس شهر س شاید سی کوئی دن ایسا ہوگا جب کوئی مشاعرہ یا ادبی محفل منعقد سنہ ہوتی ہو۔ مختلف ادبی ادارے اور تحجنیں اردوکی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں بہال سرگرم عمل ہیں ۔ انھنی اداروں اور المجمول میں سے آیک ادارہ ادب صادق ہے جو ہر ماہ ب پابندی مشاعروں اور ادبی اجلاسوں کا اہتمام کرتاہے ۔

مجھے بھی اس ادارے کے بانی جناب خواجہ فریدالدین صادق سے تفصیلی ملاقات کرنے اور اردو زبان کے سلسلہ میں ان کی کاوشوں سے آگاہی حاصل کرنے کا موقعہ ملا ، بردی

الله كرے مرحله شوق مذہو ظے

۹۳ \_ برپوفسیسر مرزا اکبر علی بیگ ،صدر شعبه ار دو سکندر باد کالج

مجے آج اس مقام پر آکر بے حد مسرت ہوری ہے ۔ ہم لوگ روایتا مردہ برست واقع ہوتے ہیں اسلتے ہم نے کسی ادیب یا شاعری اس کی ذندگی میں قدر کرنا سکھاسی سی (ادارہ ادب صادق) کے روح روال ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق قابل مبارکباد ہیں کہ اس مردہ پرستی کے دور میں اردو ادب کی خدمت کررہے ہیں۔ میں ان کاسپاس گزار ہوں کے انھوں نے ڈاکٹراشر کی خدمات کاسب سے پہلے اعراف کیا ہے۔

### اندهی و سچی محبت

ڈاکٹرخواجہ فریدالدین صادق ریسرچ اسکالر

ڈاکٹر نواز شہر کے ممآز ڈاکٹروں میں سے تھے شاہی گھرانے سے تعلقات تھے۔ شاہی گھرانے کے فیملی ڈاکٹر بھی تھے اثر رسوخ دکھتے تھے بہت ہی لمنساد اور شریف النفس تھے۔ اثر رسوخ دکھتے تھے بہت ہی لمنساد اور شریف النفس تھے۔ اپکی ایک بیحد خوبصورت اٹری ناز جو نازوں میں پلی تھی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ جکی تھی اسے سبت سے دشتے آ دہے تھے گر ڈاکٹر صاحب ابھی کم عمر کیے کہ فال دیتے تھے ۔ لڑگی بیعد بڑھی خوبصورت اتن کہ چاند بھی شرما جائے تیز اتن کہ چاتو کی دھار بھی نہ ہو شوخ اتن کے چرے پر شوقی فیک بڑتی تھی باتیں بہت دلچپ کر تی تھی اور خاص طور سے مسرانے کا انداز اور مسکراتے وقت اسکے گالوں میں جو ملک سے گڑھے بڑھتے تھے وہ دلوں کوگدگدادیے تھے۔

ورس مسلامی کا مرسات کے بہت سے طالب علم گھر آکر ان سے مشورے کر تے تھے اور کچھ سبق بھی سبق بھی لیا کر تے تھے اور کچھ سبق بھی لیا کر تے تھے اور تقریبا ہر کوئی اس لڑکی کا دلوانہ تھا لڑکی تھی ہی ایسی کے ہر نوجوانوں کا دل آجا نے تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی ڈاکٹر صاحب کے طالب علموں میں ایک طالب علم جبکو ڈاکٹر صاحب بھی بہت پہند کرتے تھے ہمت کرکے اپنے بزرگوں کے درید اس لڑک کیلئے اپنا پیام بھیجایا ڈاکٹر صاحب اپنے شاگردسے بحوبی واقف تھے انھوں نے فوری ہاں کردی۔

بس بھر کیا تھا دھوم دھام سے شادی ہوئی ۔ لوگ خوشیاں مناتے ہوئے دکھن کو دولھے کے کمرے تک مینچادیتے ۔

دولھا جب اپنی ارزو کو اور ارمانوں کو گلے لگانے آگے برطا تو اسے دلھن کی طرف سے وار تنگ دی گئی کہ اگر آپ مجھے ہاتھ بھی لگائینگے تو پھر اپنی موت کے آپ ذمہ دار ہونگے۔ دلھا بے چارہ حیران سششدر اور ساکت سا اسکی گفتگو سنتا رہا اوکی نے کہا کہ میں ہمارے ڈرائیور حق سے محبت کرتی ہوں میری شادی زیردستی کی گئی تھے بیر کہا گیا کے اگر ہمیں شادی نے درائیور حق سے محبت کرتی ہوں میری شادی زیردستی کی گئی تھے بیر کہا گیا ہے اگر میں شادی نے کونگ ہوں میری شادی نے درائیوں میری شادی ہوگئی ہے

یں نے شادی کر کہ اپنے باپ کو مرنے سے بچالیا میراوعدہ لورا ہوا ہو ہیں اپنے باپ سے کیا ہا۔ اب تھے دوسرا وعدہ نبھانا ہے ہو ہیں نے حق سے کیا ہے۔ میں تم کو بتادوں کے ہیں ق سے پچی محبت کرتی ہوں میرا جسم میری جان اور میری ہر سانس پر اسکااور صرف اسکاحق ہے۔ نوشہ پریشان تھاکیا کریں کیا نہ کریں کچھ سمی نہیں آدہا تھا اس نے شاہد حق کو ایک دو یہ دیکھا تھا حق ہو بے انتہا بدصورت بلکل ان پڑھ جاہل خاندان کاکوئی پنہ نہیں اتناہی اسے مطوم تھا اسے حیرت تو اس بات کی تھی کے اخر ناز نے اسے کیوں پند کیا اور محبت کی۔ بن کہا بن کہتے ہیں۔ پھر بن سے ہیں میں ہوتی ہے دل جس پر آگیا بس آگیا۔ اس لئے تو محبت اندھی ہے کہتے ہیں۔ پھر سبت بچی ہوتی ہے دار محبت رنگ و نسل مزہب و مرتبہ ادنی واعلی سے مدت یادہ ہوتی ہے۔ اور محبت رنگ و نسل مزہب و مرتبہ ادنی واعلی سے میں نیادہ ہوتی ہے۔

اسک دو قدم آگے بڑھتے ہیں لین دھن کے اس جذبہ کی قدر کرتے ہوئے اسکو سمجھانے اسکی فضا دو قدم آگے بڑھتے ہیں لین دھن فوری پستول نکال لیتی ہے اور ڈاکٹر صاحب وہیں سے میں شھیرجاتے ہیں دھن سر کھتے ہوئے کے میں جارہی ہول آگر آپ آواز نکالینگے تو میں جاری میں محلے کچے سوگئے تھے دھن کھڑکی میں کے ود کر بیچے کے داستے سے فرار ہوگئ ۔ ڈاکٹر صاحب کو کچے نہیں سدھرااور وہ بستر پر پڑھکر نہ نے کود کر بیچے کے داستے سے فرار ہوگئ ۔ ڈاکٹر صاحب کو کچے نہیں سدھرااور وہ بستر پر پڑھکر نہ نے کب سوگئے ۔ صبح جب دروازہ کھوئے دھن کے بعد نوشہ دروازہ کھوئے دھن کے بادے میں دریافت کیا گیا کے وہ کیاں ہیں نظر نہیں آدبا تھا آخر میں دکھن کے والد کے بعد سایا دھن والد بھی ماتم چھاگیا۔

دراصل دکھن بھاگ کر اپنے گھر گئی دکھن کے والد صاحب جونکہ بریشان تھے انھوں نے سے میں السم میں بینی کا اس میں میں اس کا میں مار اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

ٹ کی آمد کامطلب سمجھ لیا اور انتکے دل پر دورہ پڑا اور وہ چل لیے۔ کچہ دنوں کے دنوں کے لیے حق نوٹ کے گھی مالوں طلاقی کے کاغیاب پر دستونا کا مطالہ کیا جس

کچے دنوں کے بعد حق نوشہ کے گھر آیا اور طلاق کے کاغزات پر دستھ کا کاملابہ کیا جس پر شرصاحب فوری طلاق دے دیتے اور حق کو خوش قسمت شخص کمہ کر گلے لگالیا۔

سر سا کہ دری معنان کے اور نازگی شادی ہوگئی ادھر ڈاکٹر صاحب کے رشتے کی ایک بہن سے مرساحب کے رشتے کی ایک بہن سے مرساحب کی شادی ہوگئی اجہے دو ساحب کی اہلیہ دو کی مساحب کی اہلیہ دو کی کو چھوڈ کر اس دنیا سے جل بسی ۔ ادھر حق اور ناز کے بھی کئی لڑکے لڑکیاں ہوئے ۔ اب نوش ہیں۔ محبت اندھی اور سجی ہوتی ہے اسکااس سبچے واقعہ سے تصدیق ہوتی ہے ۔

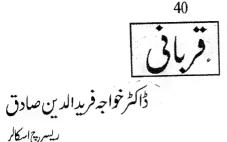

ديسرج اسكالر

محمود اکی غریب گھر میں پیدا ہواتھا۔ جبسے آنکھ کھولی غربت کی چادر ہی اوڑھنے کو ملی ۔ ذرا ہوش بھی نہیں سنبھالا کے والد جو ایک سیکل کی دوکان میں منشی کا کام کرتے تھے چل سے سات(،) بہنوں کا وہ ایک اکیلا بھائی تھا۔

ماں امک وجہ اولاد کی زیادتی دوسرے شوہر کی بیماری تنسیرے معاشی بحرانی سے ریشال ہو کر ایک گھر میں پکوان میں ملازمت، بزتن دھونے اور کھانا پکانے کی نوکری اختیار كرلى تمى - گھر ميں جو كھي تمجى ملا اپنے مالك كے گھرسے لاتى دو دو لقنے كھاكر سوجاتے حلائك محمودی بال کو کھانا وہیں کھانے کے لئے کہا جاتاجہاں وہ کام کرتی تھی مگر وہ کیسے کھاتی جب کے گھر میں بچے فاقد کررہے ہوں ۔ وہ کسی مذکسی ہمانے سے وہاں مذکھاکر کھانامانگ کر گھر

وقت گِزرنا گایا حالات بدسے بدتر ہوتے گئے ۔ بیچے بڑے ہونے لگے ۔ لڑکیاں س بلوع کو سینچ لگیں لوگوں کی نظر میں محمود کے گھر کا طواف کرنے لگیں کئ بدنیت لوگ محمود کی بہنوں رپی فقرے کیتے اور پیسے اور نوکری وغیرہ دلانے کے بہانے اسکا استحصال کرنے کی کو ششش کرتے ۔ غربت اتنی تھی کہ رامھنے رابھانے کے بارے میں یااسکول کو بحوں کو جمیح کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچا جاسکاتھا۔

ادهر محمود بھی ایک دو کان میں بابانا 300روپے پر نوکری اختیار کر چکا تھا۔ محمود ک برای بین ملکہ جو واقعی حسن کی ملکہ تھی باوجود غربت کے ست اچھے ہاتھ پیرنکال تھی اسکو کئ باہر کے لوگ جو عربتال ابودھائی وغیرہ سے آنوالوں کے Agents تح وہاں کے بوڑھوں سے شادی کرنے کی پیش کش کی۔ جس کے بدلے میں ملکہ اور محمود کی مال کو کئ ہزار رویے دینے تیار تھے ۔ محمود نے سختی سے اٹکار کیا ۔ اسکی مال نے بھی ان رشوں کو

ملکہ جو کہ ست حساس تھی اپنی مال کی مجبوری اور بھائی اور سنوں کی مفلسی سے سبت

متاثر تھی۔دہ یہ اچھی ارح جانتی تھی کے اسکی شادی بغیر جسز و جوڑے کی رقم کے سرگز نهس ہوگی بھر غیر شادی شدہ وہنا اور کسی بوڑھے کے ساتھ شادی کرنے میں کیا فرق بڑجائیگا۔ اس لے موجا کے کوئی نوجوان مجے سے بغیر جسز کے شادی نہیں کریگا اور اگر کوئی عرب بوڑھا ہو اسکے نانا یا دادا کے عمر کا ہو۔ وہ میری مال یا بھائی کو بینے دیکر شادی کریگا۔ دونول حالات میں میرے لئے کوئی خاص فرق نہیں راھیگا ۔ لیکن اتنا صرور ھیکہ کسی بوڑھے شادی كرنے سے كم اذكم مرب مال اور بھائى سنوں كے حالات سدھر جائينگے معاشى بحران دور ہوگا اسکے لئے تھے قربانی دینا صروری نہیں بلکہ فرص ہے ۔ بس جب اس نے یہ طے کر لیا تو چراین ایک سیل جو پہلے می ایک بوڑھے عرب سے شادی کر حکی تھی اسکی مدد سے Agents کو بلواکراین مال باپ کو منواکر ایک 75سال عرب شہری سے عقد کر لیا۔ ولیے تو وہ بورے جسم پر الل جوڑا مہی ہو دلھن ئی نظر آر ہی تھی لیکن اسکی آنکھوں سے قربانی کے خون کے آنسو سے ہوئے کسی کو نظر نہیں آرہے تھے۔ عرب سے شادی کرکر اس نے اپنے جذبات جِسم جوانی ، احساسات ،آرزو اور ارمان کی قربانی دی اور اسی قربانی کے پتیج میں محمود کے گھر کے حالات معاشی طور رہے ٹھیک ہوتے لیکن ذہنی انتشار میں

سارا الربطا ہولیا۔

یہ قربانی ملک کی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے کئی جسن و تبال اور جوانی کے ملکاؤں کا مقدرین جی ہے ملکہ کسیسطرح ببت سی لڑکیاں قربانی کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں۔ قربانی جسز کے ہو یاغربت کی یا پھر فرض کی یا پھر مجبوری چاہیے وجہ قربانی کچھ بھی ایک نوجوان جسم کے جذبات آرزو اور امنگ اسکی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ ملکہ کو اگر کوئی بغیر جسیز کے اپناتا محمود کو اگر بڑھاتا کھاتا اور اسکی بسنوں کو کوئی دو وقت کی روٹی کا اشظام کرتا تو آج ملکہ قربانی کے لئے مجبور یہ ہوتی ۔

بمشکل مرده ا

د اکٹر حواجہ فریدالدین صادق ریسرچ اسکار

شرکے ایک مشور دواخانے میں جب درثاء اپنے ایک قربی رشتہ دار کی لاش لینے کے لئے سینچے توانکو ایک دوسری لاش توالے کی گئی لاش جونکہ پہلے سے سڑگل چکی تھی بوسٹ مارٹم سے اسکی میت اور بھی بگر چکھی تھی خود قریس رشتندار بھی اسکو نہیں بیچان سکے اور گھر لاکر شمشان گھاٹ لے گئے جہاں اسکے آخری رسوبات ادا کیجانیکی تیاری مکمل کی جانی تھیں ۔ اس اشاء میں مرحوم کے والد ، وِالدہ کجو دوسرے گائوں میں رہتے تھے .R.T.C بسوں کی تاخیر کیو جہ سے دیرہے بہونچے گھرگئے تو معلوم ہوا کہ وہ شمشان گھاٹ چلے جائیں کیونکہ مردہ وہاں پیونچایاگیاہے ۔ ہر حال جب مانباپ غم سے نڈھال لاین نوجوان لڑکی راہلماں کوچوچند ماہ پیلے ہی دلهن بن کر اِس گاوں میں آئی تھی دیکھنے چلے گئے ۔ وہاں جاکر جب ان لوگوں نے لاش کودیکھاتو پہلی نظر میں ہی انکو کچھ شک ہوا والد تو شہیں البعة والدہ نے کہاکہ یہ رالمال کی لاش نسیں ہے یہ کوئی اور ہے چیرمال نے جیرہ کے علاوہ اسکے کان کے پیچیے اکیک لوکئی دکھائی جو بالوں میں چھیں ہوئی رہتی ہے لیکن اس وقت کسی طرح نظر آگئ بال بٹنے کیوجہ سے اور کہاکہ رامگماں کو اس طرح کی لوگئی گوشت کا لوتھرا) کان کے بیچیے شیں تھی لہزایہ لاش داملمال کی نہیں ہے ۔ بس پھرکیا تھا کہ سب کے سب لوگ دواخانے والول کی لاروای پر برہم ہوکر ان لاش کو لے گئے اور .R.M.O صاحب سے شکایت کی جس ر .R.M.O صاحب نے خود مردہ خانے کے اساف بولس اور دوسرے ڈاکٹرک ۔ اعانت سے اصلی راملمال کی لاش حوالے کی۔ لوگ برہم اور غمزدہ تو تھے ہی سب لعن طعن کتے اور بھر را لمال کی لاش کو لاکراسکو جلایاگیااور آخری رسومات اداکتے گئے۔

R.M.O. صاحب نے راملماں کے مانباپ اور رشتہ داروں سے کہاکہ بھائی دواخانے میں روزآنہ جلنے اور جھلنے کے کئی کسیسی آتھ ہیں لاشیں بری طرح جلی ہوئی ہوتی ہیں اور جھلنے کے کئی کسیسیں کا معتبد کے بین اور جھلنے کے کئی کسیسی ہوئی ہوتی ہیں جو جسیر کی لعنت کیوجہ سے جلائی جاتی ہوئی ہیں ساری کی کساری ہم عمراور درمیانی طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں اسلئے ان میں تھوڑلی ہست

مشاست ہونے سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے ۔ بہر حال بولیس ، ڈاکٹراور رشتہ دار بھی دھو کہ کھاجاتے ہیں۔ جسکا آخری وقت آگیاہو میرامطلب ھیکہ جس کا کریاکرم کا وقت آگیاہو بس سمجہ لو کہ اسکا کریا کرم ہوجاتا ہے ۔ جسطرح خدانے خرنے کا وقت مقرد کر دیاہے اسطرح مردہ كب جليے گا يكهال جليے گا اور كس وقت جليے گا يا پور كب دفن ہو گا كہاں دفن ہو گا انكے اخریر سومات کا وقت کیا ہو گامقرر کر دیاہے ۔ بس انسانی عقل دنگ رہجاتی ہے جسکا کریا کرم نہیں ہونا چاہئیے اسکاہوجاتا ہے ۔ یہ قدرت کے اصول ہیں جہاں انسان بے بس ہے ۔ .R.M.O صاحب کی اس موثر تقریر سے متاثرہ وکرسارے لوگ برامن طریقہ سے متشر ہوئے اور راملمال کی لاش کاکریاکرم کیاگیا۔ وہ جو دوسری لاش یعن «ہمشکل مردہ "وایس س بی تھی اسکو .R.M.O صاحبکے حکم سے بھر مردہ خانہ میں محفوظ کردیا گیا ۔ دواخانوں میں سرکاری محکمہ کے مطابق ایک مدت تک مردے رکھے جاتے ہیں اس کے بعد ان کی تدفین اجتماعی یا چر جلانے کی رسم ادا کردی جاتی ہے۔ "ہمشکل مردہ " یعنی اس لاش کی بھی مدت ہوجانے برکوئی وارث منہ آنے ہر .R.M.O صاحب کے حکم سے اس کو بھی نذر آتش کر دیا گیا۔ یعنی اس کا بھی وقت آگیا تھا۔

## سانسین زہر بھری

ڈاکٹر خواجہ فریدالیدن صادق ,

دو وظیفہ یاب ہزرگ آپس میں پارک میں بات چیت کررہے تھے دوران گفتگو دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ آج کاسب سے اہم مسئلہ آلودگی بھی زیر بحث آیا۔

ن سے مالا مالاران کا مجب ہے ہے۔ جناب خالد صاحب ریکارڈ ڈیٹ کلکٹراور جناب را ملوصاحب ککچرر سائس میں گفتگو ہموری تھی۔ خالد صاحب نے کہا کہ محجے ریٹائیرڈ ہو کر ہ اسال کا عرصہ ہوگیا ہے۔ میں جب دورہ پر جانا تھا تو اکٹرو بیشتر شروع شروع میں بیل بندیوں کا انتظام رہا کرتا تھا کھربعد میں کیے نے اسکی جگہ لی اور اسطرح میرے ریٹائر ڈبنونے تک جمیب گاڑی میں دورے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم جیپ گاڑی میں سفر كرَّتَ تقع توبقهنامنزل برجلد تونيخية تقع مُرطبيت من دفيارى وجدس جوارتعاش بمويااور بجرفهناء مين جو آلودگی بوتی تھی اس سے دم گھٹنے لگا تھا میں رائے کے اور بیل گاڑی کو ترجیج دیتا کر کام کابوتھ اور وقت کی کمی نے مجھ کو جیپ کا استعمال پر مجبور گردیا۔ اٹکی بات س کر دالموصاحب نے ہوسائنس کے ا کی بسترین لکچرد تھے اپنے زمانے کے کہا کے جناب والا آپ جانے بیں کہ وقت کی کمی اور کام کی زیادتی آج انسان کی ذندگی کو مختصر کرتی جاری ہے۔خالد صاحب نے کہا کہ میں آپکی بات برابر نہیں سمجسكااس تیزاور ترقی كے دور میں انسان اپنی زندگی كیے كم سے كم كررباہے ذر اواضع طور پر بتائيے۔ جس پر راملو صاحب نے کارخانے سے لگلے ہوئے دھوئیں۔ جلتی لاشوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کارخانوں میں زیریلی گسیوں کا جہنیوں سے اخراج کیوجہ سے آج ہم یمال اس چین میں بھی صاف متری آسیس سے بعری ہوئی ہوا ہے کر کارین ڈائی اکسائیڈ اور سلفراور کیمیکس سے متاثر شده زبر ملی گیس اینے کھپھڑوں میں جذب کرنے پر مجبور ہیں۔ یا اس ہر سانس میں اب ذہر گھلا ہوا ہے۔ سائنس ہم کو ہماری قبر تک لے جانے کی کوشش میں لگی ہوتی ہے۔ برسانس جو ہم لے رہے بیں دہ زہر بلی ہے کیوں کہ اس میں زہر کے ادے جمع ہوگتے ہیں۔

فان صاحب نے ان کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ میاں تمہادے خیال میں ہمیں سانس نہیں لینا چاہئے۔ جس پر رامو صاحب نے کہا کہ وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ ایک منٹ بھی سانس نہیں فیرا سانس نہ کی سانس نے کہ اگر ہوا میں زہر میں بھرا سانس نے کہ فان صاحب نے کہا کہ تمہادا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوا میں زہر میں بھرا ہوا ہے بھی تو ہم سانس لیس ہم زہر بھری سانس لینے پر مجبود ہیں کیوں کہ ماتول گندہ ہو وہ کب پاک ہوگا فعدا بسر جانتا ہے پاک اور ہم لوگ صاف تھری ہوا میں کب سانس لے سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں معلوم خان صاحب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا کہ "ساینس زہر بھری ہمادا مقدد بن چکا ہے۔ معلوم خان صاحب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا کہ "ساینس زہر بھری ہمادا مقدد بن چکا ہے۔

#### «وفادار عورت"

ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق تیس چاسکار

چاند لور کے پٹیل صاحب اپن نیک نای اور کام میں مساوات و ایماندادی کی وجہ سے رپودی گاؤں میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ تحصیلداد صاحب تک بلکہ ڈپٹی گلٹر صاحب بھی ان سے بہت متاثر تھے۔ انکے بہال ایک بہت ہی خوبصورت لڑی پیدا ہوئی جسکو دیکھ کو لگل بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ اسکا نام حسینہ دکھاگیا تھا نام کے مطابق وہ واقعی بہت حسین تھی گورا رنگ سروقد کی مالک، تیکھے نقوش اور اسکی آنکھوں میں ایک عجیب سانشہ یہ دیکھے والا محسوس کرتا تھا۔ حسینہ جب جوانی کی دہاز پر قدم رکھی تو اسکو بہت سے دشتے آنے لگے گاؤں کے لوگ اسکو اپنی بہو بنانے پر شرطیں لگانے گئے کہ حسینہ میری بہو بینے گ وغیرہ وغیرہ ادھر حسینہ کے باپ کے پاس مفلوک حال ہونے کی وجہ سے شادی کی طرف خیال ہی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بغیر جہز کے شادی کرنے آبادہ نہیں تھے۔ خیال ہی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بغیر جہز کے نہیں اپنانے گا۔ کیا میرا حس میرا ہوں کی مطابق حسینہ بھی اس کہ کہ کہ بھی جہتے غلط نظروں سے دیکھا کرینگے وہ خداسے گرگڑا کر دعا دشمن بن جائے گا اور لوگ مجھ جمیشہ غلط نظروں سے دیکھا کرینگے وہ خداسے گرگڑا کر دعا اسکی دعاشا یہ قبل کوئی ایساشخص تھی کہ جو تھے بغیر جوڑے کی رقم اور جمیز کے اپنالے۔ خدا اسکی دعاشا یہ قبل کرتی کہ یارب کوئی ایساشخص تھی کہ جو تھے بغیر جوڑے کی رقم اور جمیز کے اپنالے۔ خدا اسکی دعاشا یہ قبل کرلیا۔

ہ کو ما بدیا ہیں رہے۔ دوسرے ہی روز پٹیل صاحب کے ایک دوست ہو عرصہ دراز سے شر منتقل ہوگئے تھے ان سے ملنے آتے ہیں بحرحال وہ جیبے ہی اس الڑک کو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یاد سہ لڑکی تمہاری دختر حسید ہی ہے مہ تو پٹیل صاحب کہتے ہیں ہاں انکے دوست نے کہا کہ اتن مالویں سے کیوں جواب دیتے ہو تم کو تو فخر کرنا چاہئے اور خوش ہونا چاہئے کے اس خوبصورت لڑکی کے تم باپ ہو۔ پٹیل صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مگر باپ ہوں اسلئے تو اسکی شادی کی فکر میں ہوں۔ م

شادی کون کرے گا اس سے شادی بغیر لین دین و جسیز کی رقم کے پٹیل صاحب کے

دوست جو پہلی نظر میں ہی حسینہ کو اپنے لڑکے کے لئے منتخب کر چکے تھے کہا کے اگر تم مناسب سمجھو تو میرا ایک لڑکا شہر میں پولیس انسپکٹر ہے داست بھرتی ہولی ہے ۔ اور ذرا اچھے نقوش کا مالک بھی ہے جسطر حسینہ کے ہیں ۔ پٹیل صاحب نے کہا کہ بھائی مرد میں صورت یا رنگ نہیں بلکہ اخلاق کردار تعلیم ذمہ داری کا احساس رکھنے والا خاندان وغیرہ کو اہمیت دی جاتی ہے مگر پھر بھی میں حسینہ سے پوچھکر بتاولگا ۔

پٹیل صاحب اپن بوی صاحب ہے ذکر کرکے میں پوری تفصیلات سناکر حسید سے
اسکی مرضی تلاش کرنے کہتے ہیں۔ حسید اپنی مال کے بوچنے پر کہتی ہے کہ مال مجھے کوئی
شریف مرد چاہئے چاہیے وہ کالا ہو یا پھر معذور ہی کیول نہ ہو کیونکہ دونوں بھی باتوں میں خدا
کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ الیے شخص کو اپنا نے میں مجھے کوئی اعراض نہیں بلکہ خوشی
ہوگئ اگر ہر کوئی کالے اور معزور شخص کو تھکراہے گاتو پھر ان سے شادی کون کرے گا۔
مال تم ہی بتاؤکسی کا کالارتگ ہونا گورا ہونا یا پھر اچھا ہونا یا معزور ہونا اسکے ہاتھ میں ہے۔ یا
سید سب تقدیر کی بات ہے۔ حسید کے حسین خیالات سن کر مال سبت خوش ہوئی بازو
سید سب تقدیر کی بات ہے۔ حسید کے حسین خیالات سن کر مال سبت خوش ہوئی بازو
سید سب تقدیر کی بات ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ سن رہے تھے گھر چھوٹا تھا اسکے
سید سب تقدیر کی بات ہے۔ میں ایک والد بھی بوری گفتگو ایک دوست کے ساتھ سن رہے تھے گھر چھوٹا تھا اسکے
سید سات آری تھی اور دونوں کے سر فخرے اور نے ہوگئے۔

شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور دھوم دھام سے شادی ہوئی مگر کوئی لین دین یا ۔ جسز کے بغیر۔

میں سیر گاؤں سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر پر آگئ ۔ اور چند روز میں وہ مہ صرف شوہر کا بلکہ تمام سسشرال والوں کا دل جیت لی۔

ایکباد کا واقعہ ہے کہ انسپگر صاحب جب دورے پرگئے ہوئے تھے تو انکے ایک رشتہ کے بھائی جو دل بار چکے تھے حسینہ کو دیکھکر تنہائی سے فایدہ اٹھا کر حسینہ سے دست درازی کرنے گئے حسینہ نہ ہمت سے کام لے کر انکے چرے پر طمانچ رسد کیا اور کہا کہ فوری گھر چلے جایں اور پھر کجی نہ آیں حسینہ کے طمانچ رسد کرتے ہی وہ صاحب سنبحل گئے انکو اپنی غلطی اور نیک نامی کے متاثر ہونے کا خوف کچ اتنا چایا کہ وہ حسینہ کے پروں سے اور خواست کرنے گئے حسینہ نے کہا کہ وہ معاف صرور کرے گی سے لیسیٹ گئے اور معافی کی درخواست کرنے گئے حسینہ نے کہا کہ وہ معاف صرور کرے گی کئی بھی تھیں مگر اپنے شوہر سے صرور کہونگی اگر میرے شوہر شکو معاف کردیں تو انتہا میں ورنہ تم میرے اور انتیا جو انتہا ہے در نواں کے گئے گارہ واور میں سے مات اپنے شوہر سے کردی تو انتہا میں ورنہ تم میرے اور انتہا ہے دونوں کے گئے گارہ واور میں سے مات اپنے شوہر

ہے چھیا کر بے وفاعورت نہیں بننا چاہتی۔ کچوروز بعد حسینہ کے شوہر گھرآئے انکواتھے مود میں دیکھکر حسنہ نے سارا واقعہ سنایا انکے شوہر ہبت سمجھدار تھے انھوں نے کہا کہ تم اتنی حسن ہو کے تم کو کوئی بھی پانا چاہے گا۔ میرا جو بھائی تمہارے ساتھ دست درازی کیا ہے وہ ذرا کم زور دل کا ہے اسطرح کی حرکت کر بیٹھا ولیے وہ بہت انتھے کردار کا مالک ہیے ۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوا اور شیطان اور تموارے حن کے سکاوے میں آگیا می آج می اس سے جاکر ملنا ہوں۔حسنہ نے کہاکہ میں ساتھ چلونگی ۔ بحرحال دونوں میاں ہوی جیسے ہی وہاں پینچے وہ شخص پہلے تو کچھ سمجے منہ پایا اور آنکھ منہ ملا کر سرنیجے کر کر شرمسار کھڑا سوچ رہا تھا کہ منہ جانے اسکے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جائے گا حسنہ کے شوہرنے خربت دریافت کی تووہ رو را اور پروں سے لیبید کر معافی لمنكِّخ لگا۔ دونوں مياں بوي نے اس كو معاف كر دیا ۔ حسينہ کے شوہر نے كها كہ حسينہ نے معاف کیا اس لئے میں نے معاف کیا۔اس پر انکے بھائی نے کہا خدا ہراکیک کو ایسی باوفا بیوی عطاکرے (آمن)

### مستقبل کو کیسے سنواریں

گ**اکشرخواجه فریدالدین صادق** ریسرچ اسکالر

صدر اداره ادب صادق پرنسپل سینٹ صادق ہائی اسکول

سیتے مستقبل کی بات کرنے سے پہلے ہم ماضی اور حال کے بادے میں بھی بات کرلیں کیونکہ ہر مستقبل ماضی اور حال سے متبرہ نہیں رہتا۔ ایک کہاوت ہے۔ «ہونہار بروا کے حیکنے حیکنے مات

میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریاضی اور حال مستقبل سے جڑا ہوا ہوتا ہے ۔ مستقبل کوئی خیالی یا تختیل کا نام نہیں ہے ۔ ہم کو اپنے ماضی حال کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہوئے اس کے بادے میں سونچنا ہے ۔

تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تکماضی کی کوتا ہوں کو دور نہ کیا جائے اور حال میں مستقبل کا لائحہ حمل نہ تیار کیا جائے مستقبل کو سنوارنا نہ حمکن ہے ۔ انسان ہمیشہ اس بات کا مسلق ہے کہ وہ موجودہ حالات سے ہے کہ اور بہتر طریقہ سے اپنی زندگ گزارے لیکن صرف خیال سے یا سوچنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اس کو حاصل کرنے کے لئے کڑی جدوجہد ڈسپلین الائح عمل مواتر کوشش کی ضرورت ہوتی ہے ۔ مثلا اگر کوئی ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو شروع ہی سے میری مراد انٹرمیڈیٹ سے ہی کوشش کرنی برفی کا گربننا چاہتا ہے تو اس کو شروع ہی سے میری مراد انٹرمیڈیٹ سے ہی کوشش کرنی برفی سے اور اپنے آپ کو اعلی طالب علم بناکر مسابقتی امتحانوں میں کامیاب ہوکر خیالوں میں دیکھے ہوئے اپنی میں اس سے جو غلطیاں سرزد ہوئی تھیں

جو کونامیاں اس سے آپنے Status میں ہوری تھیں اس کو دور کرکے ہی حال کو بہتر بناکر مستقبل کو سنوارا جاسکتا ہے میال پر میں ایک شعر جو تھے یاد آرہا ہے وہ یہ ہے مدعی لاکھ برا چاہیے تو کیا ہوتا ہے وی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

یہ بات بالکل کے سے لیکن اللہ نے ہیہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہو اور اپنے مستقبل کو بنانا ہو تو تم کو کوشش کرکے محنت کرکے ہمت کے ساتھ وہ جبد مسلسل ساتھ کے قربانی کے زینوں کو طے کرنا ہوگا۔ تب می جاکر تھیں مزل مقصود بل جائے گی۔ کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ کام کرتے رہنا ہی مستقبل کو سنوار تا ہے۔ اب یہ بات آپ پر واضح ہوگئی ہوگی کہ مستقبل کو کس طرح سنوارا جاکستا ہے۔ پھر بھی چند ذکات درج ذیل ہیں۔

(۱) مستقبل کے معنے سمجھنا(۲) ماضی اور حال کو پیش نظر رکھنا (۳) اپنی کو تاہوں کا جائزہ النا (۳) عمدہ اور بسرین لائحہ عمل یا پلانتگ کرنا (۵) مشکلات سے نمٹنے کا جذبہ رکھنا (۴) ہوائی النا (۳) عمدہ اور بسرین لائحہ عمل یا پلانتگ کرنا (۵) مشکلات سے نمٹنے کا جذبہ رکھنا (۴) ہوائی النے سے احتراض کرنا ۔ احتراض کرنا ۔ اور مفید مشور وں کو حاصل کر اور قابل عمل ہوں تو الن پر عمل کرنا ۔ صدق دل سے محنت کرنے کے بعد خداوند اعلیٰ مقام و برتر عالی سے اسکے حضور میں مقصد پانے کی دعا کرنا ۔ ان باتوں اگر المحوظ رکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ مستقل کو سنوار انہیں جاسکا ۔

' آخر میں میں یہ تبی کہوں گا کہ مستقبل کوئی ستاوا یا نہیں ہے جس کو ایک باڑھ باندھ کر روک دیا جائے یہ مستقبل کوئی سمندر بھی نہیں ہے جس کی ہم حد بندی کردیں یہ مستقبل کوئی خیالی و گمان بھی نہیں جس کو آنکھ بندھ کرکے سوچیں

متعمل الک شخص کی موجودہ ذندگی سے تھلانگ لگاکر اس سے بہتر زنددگی کے میدان میں قدیم دکھنے کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ ہم اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگا سکتے۔ اس لئے مستعمل کو ایک شخص کو سنوارنا ۔ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے ناکہ آنے والے وقت میں اپنے آپ بہتر شخص ثابت ہو آج سے بہتر کل کی زندگی ہو۔

ہرگام یہ تھک تھک کے نیلوں بیٹے مسافر ہرگام تیرے سوتھ کی مزل نہیں ہوتی مشکل کو اگر تھے گامشکل توہیے مشکل درنہ کوئی مشکل کھی مشکل نہیں ہوتی درنہ کوئی مشکل کھی مشکل نہیں ہوتی



صدر اداره ادب صادق برنسپال سینٹ صادق ہائی اسکول

ذاكثر خواجه فريدالبدن صادق يسرج اسكالر

حدد ایک بہت ہی ہونہاد لؤکا تھا تعلیمی دور سے ہی وہ کچ کر دکھانے کا عزم رکھتا تھا لیکن اسکے ان عزایم کو اسوقت دھکالگا جب جس گھر میں وہ دہتا تھا اسکو خالی کرنے کا نوٹس آگیا۔ دراصل انکے والد صاحب نے حدد کی بہن کی شادی کے لئے وہ گھر دہن رکھا تھا وقت پر قرضہ ادا نہیں ہوسکا تو زمین دار نے قرض کے عدم ادائگی پر مکان خالی کرنے کی تکمیل بولیس سے کرادی ۔ بے سمارا بے آسرا حدد انکے بہن کے گھرگے جہاں پر کچ دنوں بعد انکے سرال والے اعزاض کرنے لگے تو ایک کرہ کرایہ پر حاصل کیا جسمیں حدد بھی مشکل میں اسوقت پر گھیا جب انکے والد ماجد کے دونوں بیرا کیک حادثے میں بے کارہوگئے ۔

بے چارہ حدد اپنے خاندان کا بوتھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھانے پر مجبور ہوگیا۔ دن میں اسکول جانا اور 4 بجے کے بعد کچے شوش وغیرہ کرتا اور ہر اتواد اور تعطیل کے دوز پر انے سامان کے دوکانوں سے سامان خرید کر انھیں بیخے بازار میں دوکان لگاا۔ مختف کاروباد وغیرہ کرنے کرتے وہ میٹرک کامیاب ہوگیا بھر کسی طرح انٹر بھی کامیاب ہوگیا۔ اب گھر کے اخراجات بست بڑھ گئے تھے۔ بہنیں بڑی ہوگئی تھیں۔ ان کی شادلوں کا سوال تھا۔ وہ بست مالویں ہوگیا تھا کہ اب کیجے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ اس کے المید دوست کے والد باہر سے آئے ہوئے تھے۔ وہ جب حدد کو دیکھے تو بولے "میاں تم کچے پریشان نظر آئے ہو؟ "جس پر حدد نے اپن ساری کمانی ان کو سائی تو وہ بولے " بال محجہ تمادے حالات ہو؟ " جس پر حدد نے اپن ساری کمانی ان کو سائی تو وہ بولے " بال محجہ تمادے حالات کا کچے کچے بیتہ ضرور تھا۔ میں دیکھول گا کہ تمہادے لئے کیا کرسکتا ہوں "۔ جب وہ باہر جائے نہر سکے دوست کے والد سب کچ ادر ایک حدد کے دوست کے والد سب کچ ادر ایک حدد کے نے دواند کے لیکن ساتھ ساتھ حدد کو ایر لائنس کی ٹکٹنگ اور ٹائپ ادر ایک حدد کے لئے دونوں دوست چار ماہ کے اندر دونوں چزیں کسی حد تک سکھ کو ایک کہا۔ دونوں دوست چار می ایر لائنس میں نوکری بل گئے۔ تواہ معتول یوں جدد کئے ۔ وہاں جاتے ہی حدد کی ایک جرمی ایر لائنس میں نوکری بل گئے۔ تواہ جاتے ہی حدد کی ایک جرمی ایر لائنس میں نوکری بل گئے۔ وہاں جاتے ہی حدد کی ایک جرمی ایر لائنس میں نوکری بل گئے۔ تواہ معتول جدہ تھے گئے۔ وہاں جاتے ہی حدد کی ایک جرمی ایر لائنس میں نوکری بل گئے۔ تواہ صورت کے دوست کے دوست کو ایک جدد کی ایک جرمی ایر لائنس میں نوکری بل گئے۔ تواہ صورت کے دوست کے

تمی ۔ اور حدد کی محنت دیکھکر مخلف تربیتی کورس کرائے گئے اور وہ ترقی کرتا چلاگیا ۔ جو کچھ بھی ۔ اور حدد کی محنت دیکھکر مخلف تربیتی کورس کرائے ایک گر خرید نے اور بہنوں کی شادی کرنے اور بال باپ کی تیماد داری میں خرچ ہوجاتا وہ وبال پر تنها رہتا بانباپ ، بھائی بہنوں سے دور دہ کر بہت بے قراد اور بے چین رہتا ۔ ویسے حدد کا بجینے سے ادادہ تھا کہ وہ ملک کی قوم کی اور اپنے خاندان کی خدمت کرے اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوگیا تھا گراس کادل مطمئین نہیں تھا کہ وہ آخر میال آکر کیا کمایا ہے اور کیا گھویا ہے ،اس کا جواب اس کے دل کو نہیں مذا۔

وہ سوچنا کہ میں بیاں آکر نوکری نہیں کرنا تو آج میرے حالات اور غراب ہوتے گھر میں فاقے تو ہورہے تھے۔ بھوکے مرجاتے اور سرچھپانے کو ایک گھر کا ہونا صروری تھا وہ نہ ہونا تو بہنوں کی شادیاں نہ ہوتے اور ماں باپ آخری عمر میں اس طرح آرام سے نہ رہتے۔

لیکن وہ یہ بھی سوچا کہ وہ وطن کے خاک پاک سے دور ہے اپنے ہال باپ کی خدمت سے مودم ہے اپنے ہال باپ کی خدمت سے مودم ہے اپنے بہنوں کے خوشیوں اور غموں کا شریک نہیں ہے اور نہ بی اس کی کوئی شریک حیات ہے وہ اس لئے شادی نہیں کردہا تھا کہیں آنے والی اس کے مال باپ اور بنوں پر خرچ کرنے ہر اعتراصنات کرے اور وہ بیوی کی باتوں میں آکر ہال باپ ہرہ ہوجائے مالے بہرہ ہوجائے ۔

اسطرے حید نے باوجود 45سال کے ہوجانے کے شادی نہیں کی اور اپن زندگی کو قربان کردی اپنے جوانی کی رنگین دنوں کی قربانی دے دی۔

اپ اپ سے مجر سوال کرآ حدد کے اگر میں نے کچھ پایا ہے تو کچھ کھویا بھی ہے۔ یہ تو نائے اس کی سے دید تو نائے کی اس سے اور کھویا زیادہ ہے کیوں کہ یہ جو پیدہ میرے مسائل کو حل کیا ہے۔ میری جوانی کے رشکین دن وہ رات نہیں لوٹا سکتا۔

بحرمال میرے لئے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ می شئے کیا گمایا ہے اور کی گایا ہے یا کیا کھویا



### ڈاکٹرخواجہ فرید الدین صادق

ریسر چاسکالر آیئے سب سے پہلے ہم لفظ " دل " کے بارے میں سوچیں اس کو مجھیں اس کی اہمیت تو جاتیں اس کے بارے میں دانشوروں مفکروں اشاعروں ادیوں کے خیالات کیا ہیں۔ مولمیس یعنی میری مراد دل کو گرائی سے مجھیں پھر اس کے بعد اس کو فتح کرنے کی بات کریں۔ ایک محاورہ ہے۔ فاتح دل می فاتح ذیاعہ ہوتا ہے "

بات چھوٹی می ہے لیکن بت گری اور سبت می اہمیت والی ہے ۔ اس ایک محاورہ بِ أَكُر دنیا کے سارے کاغذ کو یکجا کرکے لکھا جائے سمندر کو اگر سابی بناکر لکھا جائے تو بھی مضمون مقالہ (Thesis) مکمل نہیں ہوسکتا ۔ کس کے دل کو فی خر اب توسب پہلے اس کے دل کو سمجھنے کی صرورت ہے ۔ دل کوئی قلعہ نسیں کہ اس کا دروازہ توڑ کر اس پر قبنه كرليا جائے مدل كوئى حكومت نهيں جس كا تخت الث كر اس تخت بربيٹھ كر حمكراني ك جلتے۔ دل کوئی بلنے والی چزشس کہ اس کو خرید کر اپنے بس میں کیا جائے۔ دل کوئی پرندہ نہیں کہ اسکو پکڑ کر پنجرہ میں رکھا جا۔ یہ دل کوئی فلک یا زمین نہیں جس کو سر کرایا جائے ( پار گریں)۔ دل کوئی سِتا دریا نسی کہ اس کو روک دیا جائے اور اپنے بس میں کرایا جائے۔ دل تو دل ہوتا ہے ۔ جس میں جذبات ہوتے ہیں ۔ احساسات ہوتے ہیں ۔ یے خوف و خطراین من مانی کرنے کی ہمت ہوتی ہے ۔ دل جہاں زم و نازک موم کی طرح پکھاتا ہے وہیں کی سخت چلن ایک قوی فولاد اور ناقابل تسخیرشتے ہے ۔ اگر دل کو شاعر کی نظر سے دنیکھا جائے تو سوائے اس کو محبوبہ کے ایک مستد کے اور کی نظر نہیں آیا اور اگر دل کو ابِک دانشور کی نظرے دیکھاجائے تواس میں دل کے ساتھ ساتھ عقل سلیم کی جھلک بھی نظر آئيگي دل اگرامک اديب کي نظرے ديکھا جائے تواس من آپ کو جذبات احساسات غم. خوشی فکر اور منہ جانے کیا کیا ہے گا۔ دل اگر ایک مفکر کی نقرے دیکھا جائے تو سرف ایک جذبات سے آری احساسات سے آری عقل کا غلام نظر آئے گا۔ دل اگر طبیب کی نظر سے دیکھاجائے تو صرف ایک جسم کوزندہ رکھنے کا اور ایک گوشت کا لو تھڑا ، چند اونس کا اسک

نظرآ تسكار

ہمارے عنوان کے مطابق ہم جس دل کی بات کردہے ہیں جس دل کو فتح کرنے کی بات کردہے ہیں جس دل کو فتح کرنے کی بات کردہے ہیں جس وہ بچ ہے کہ ایک گوشت کا لو تھڑا ہی ہے۔ چند اونس خون کا باسک بی ہو شاہ ہے لیکن زمانہ پر حکومت کرتا ہے۔ ایک اچھے دل والے کی قدر اتنی ہوتی ہے کہ بادشاہ وقت بھی اس کے سامنے ادب سے تعظیم سے کھڑا ہوجاتا ہے۔ اس کی دل سے قدر کرتا ہے اس کو اپنا تخت و تاج بھی پیش کردیتا ہے۔

ہم جس دل کی بات کردہ ہیں وہ دل جذبات سے مبرہ نہیں ہے۔ اخلاق حمدہ سے مبرہ نہیں ہے۔ اخلاق حمدہ سے مبرہ نہیں ہے۔ مکواس دل سے ہٹ کر اس دل کو بھی فتح کرنا ہے جو کھور ہے۔ ظالم ہے سخت۔ اور پتھر دل ہے غیرانسانی عملیات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پیار محبت خلوص اور اخلاق حمیدہ سے دور ہے۔ ای برمجھے ایک قطعہ یاد آتا ہے۔

سب کے دل میں بینا ہوگا سب سے جھک کر ملنا ہوگا صادق مشکل ہے ہے لیکن ایسا تم کو کرنا ہوگا

کسی کے دل کوفتح کرنے کے لئے طاقت کی نہیں نفرت کی نہیں ذور زبردی کی نہیں۔ مال وزر کی نہیں بلکہ خلوص سے محبت سے عقیدت(Affection) ((Affection) کی ضرورت ہوتی ہے اپ کسی کے دل کو ساری دنیا کی دولت دیگر بھی فتح نہیں کر سکتے ۔ جبکہ آپ کی ایک معمول بات اور فرم گوئی آپ کی محبت بھری نظر آپ کی اخلاق حسن آپ کے نیک جذبات کسی کے دل کوفتح کرنے کے سے کافی ہیں۔

آسیے ہم اس بات کا عملی طور پر حال میں و قوع پذیر ایک حادث سے جائزہ لیں۔آپ جائے ہیں کہ اس وقت پر طانبہ کے تخت پر پرنس چاراس وہاں کے ہونے والے بادشاہ بیں۔ اس محل میں ڈائٹا ملکہ بن کر آتی ہیں اور پھراس محل کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ برطانبہ کے عوام کے دلول پر چھاجاتی ہیں۔ ان کے دل کو ایک بادشاہ وقت مجمی فی کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کی دولت ان کی جاہ و جلال الگا حسب و نسب اس کا تخت و آج سب کے سب ان کے دل کو فیج کرنے مجبوری ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہی ڈائینا ہے جو بادشاہ وقت

ے دیادہ مشور ہوئیں۔ نوگوں کے دلوں کو جیت کر ایک ایے تخت پر بیٹے کر حکومت کر قبی رہیں کہ جس کا کوئی نام نمیں بلکہ ساری دنیا کے دلوں کو انھوں نے فیج یا۔ ان کی وفات پر ساری دنیا دو بری حالانکہ مرتے وقت وہ کوئی ملکہ بھی نمیں تھیں نیکن نوگوں سے ان کو اپنے دل کی ملکہ بنایا اور ان کے جدا ہونے پر اپنی بھر پور عقیدت کا اظہار کیا۔ تو ڈائنا میں ایساکیا تھا عور کریں۔ تو ہمکو پہتہ چلے گاکہ ڈائنا ایک با ہمت عورت، ظلم کے آگے سر ایساکیا تھا غور کریں۔ تو ہمکو پہتہ چلے گاکہ ڈائنا ایک با ہمت عورت، ظلم کے آگے سر نہ ہونے والی مفرد علی مفرد اس عورت ۔ پیسے اور شخصیت سے مرعوب نہ ہونے والی مفرد والی مفرد والی عورت ہوئے کی وجہ سے اس نے والیت ہوکر اپنی ذندگی کو اس پر قربان کردینے والی عورت ہونے کی وجہ سے اس نے مناح کے دلوں کو فیچ کرنا ہے ہوتا ہے بغیر کسی تخت و تاج کے لوگوں کے دلوں کو فیچ کرنا ہے ۔ سے دل سے لوگ اس کے گرورہ ہوجاتے ہیں ۔ اور بات آتی ہے پھر گھوم پھر کر دلوں کو فیچ کرنا تو نا ممکن دل سے لوگ اس کے گرورہ ہوجاتے ہیں ۔ اور بات آتی ہے پھر گھوم پھر کر دلوں کو فیچ کرنا تو نا ممکن دل سے لوگ اس کے گرورہ ہوجاتے ہیں ۔ اور بات آتی ہے پھر گھوم پھر کر دلوں کو فیچ کرنا تو نا ممکن دل سے اس نے محبت سے خلوص سے بیار سے اپنی تدبیروں سے ہم لوگوں کے دلوں کو فیچ کرنا تو نا ممکن کریں۔ یہاں مجھ ایک محاورہ یاد آتا ہے جو حسب ذیل ہے ۔

کہ زباں شیری تو ملک گیریں زبان تیرِھی ِ تو ملک یانکا

یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بات کرتے وقت اپن زبان میں میٹھاس رکھیں تو ملک پر حکومت کرسکتے ہیں۔ اگر بادشاہ اپنی زبان اچھی مذر کھے تو وہ اپنے تخت و تاج سے ہاتھ دھو میٹھتا ہے۔

تودل شاعر کا ہو یا ادیب کا ہو یا مفکر کا ہو یا فلسفی کا ہو یا عاشق کا یا محبوبہ کا یا بادشاہ کا اپنی زبان اچھی ندر کھے تو وہ اپنے تخت و تاج سے ہاتھ دھو بیٹھ آ ہے ۔

تودل شاعر کاہویاادیب کاہون یامفکر ہویا فلسنی کاہوناعشق کایا محبوبہ کا یا بادشاہ وقت کاہویارعایا کا ایک ہی طرح کابر آوت چاہتا ہے وہ ہے محبت خلوص پیار وفا کا اور کچھ نہیں اس ضمن میں میر ایک شعر تحریر کردہا ہوں شاید آپ کو پسند آئے۔ عرض کیا ہے کہ "مسجد کو توڑو تم مندر کو دن و رات

لیکن مه تورو دل کویه صادق کی سن لو بات

(خواجه قربيه الدين صادق)

الطفيف شے كانام ہے جس كو توڑنا تو دور اگر ايك بلكاسا بال مجى آئے تو دل كے ں ن تو اس کا دور کرنا ناممکن ہے ۔ تو دل کو فتح کرنائی زبانہ کو فتح کرناہے ۔ سی ہمارے ن کا عنوان تھاجس میں مرکز دل رہاہے ۔

یئے میرے دل سے آپ کا دل ملاہئے میرے اظہار خیال سے آپ متفق ہن تو دل نے کانسخ محھ ہے مفت لے جائے ۔

ڈاکٹرخواجہ فریدالدین صادق

يية: دل ـ نگر ـ دل مينش

مکان نمبر: ۵۵۵ ـ ۵ ـ دل آباد

#### ماتھ میں دل ہر غزل بھی لے جائیے

#### (عنزل)

کسی سے ذرا دل لگا کر تو دیکھ در رہ گذرتی ہے کیا کس یہ یہ رہ دل کو جلا کر تو دیکھ رکھ لاکھ آرام اڑا کر تو دیکھ گا وایس مکاں ریت ِ پر اِک بنا کر تو ڈیٹھ ۔ تو نفرت کے جنگل میں صادق ذرا محبت کا لودا اگا کر تو دیکھ

### توددارمعزور

خراس ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق ریسرچ اسکالر

ابد ایک بست بی اچھ گھرانے میں پیدا ہوا جب آتکھ گھولا تو گھر میں پیدوں کی ریل پیل تھی باجد کے والد گردوارتھے۔ اور گرداوری بھی اس زبانے کی جب کے نظام کا دور تھا۔ یا پھر دور جمہوری نیا نیا تھا اس وقت گرداور گاؤں کا راجہ کہ لاتا تھا۔ باجد ایک انھے گھرائے میں آتکھ تو گھولا مگر پولیو سے بست بعلد اس کے دونوں پیر بیکاد کردیئے وہ ریکھ تری بڑا ہوا۔ گھر کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ والد نے دوسری شادی کرل۔ بچے توالات تھا۔ باجد و قوالیت بورے ہونا مشکل تھ الک بڑے بھائی تھے ان کی شادی ہوئی تھی ان کی برایک خواہش کو اس کے والد والدہ ہر قیمت پر پوری کرتے تھے۔ باجد وہ اڑکا تھا جس کی ہر ایک خواہش کو اس کے والد والدہ ہر قیمت پر پوری کرتے تھے۔ تھی لاڈوں میں پلا ہوا معذور بچ ویے معذور بچ کو دوسروں سے زیادہ توجہ اور ناڑہ تو ہا آت کے سے عدم توجی نے اس سے عدم توجی نے اس سے بھی کھری کیا دیکھ بھال سے عدم توجی کری کیا دیکھ بھال سے عدم توجی کری کیا دیکھ بھال کریں گئے۔ گھر کی کیا دیکھ بھال کریں گئے۔ گھر سوال یہ تھا کہ وہ اپانیج دونوں پیروں سے معذور کیا کام کرے گاجس سے گھر کی کام دے گا۔

رحم و کرم سے وہ کچے بھی کسی سے لینے پر مایل نہیں تھا۔معدور تھا مگر خوددار تھا اور محنت کرنے میں شرم نہیں کرتا تھا۔۔

بحر حال وہ گھر کی مدد کے لئے ایک چاتے کے کارخانے میں پڑیاں بنائے کی اوسے اجرت کی نوکری کر اس خرح اجرت کی نوکری کر اس کے بعد لائٹ کے حوصے بنانے کی بھی نوکری کی اس خرح کرتے کر سے بھائی کے سیکل اسٹانڈ پر نگرانی کے فرائفن انجام دینے لگا۔ ایک خلیرے بھائی کر میم کو ماجد کے بڑے بھائی نے ایک پرانا آٹو دلایا جس کا کرایے وغیرہ خود ماجد وصول کیا کرنا تھا آلو حو تکہ پرانا تھا اس لئے بار بار خراب ہوتا اور ماجد ایک میکانک کے

پاس آ لُو بنانے جاتا وہاں پر وہ خود سے آ لُو بنانا سکھ لنباہے اور شوق شوق میں بھائی کے آلُو کو بجائے میکانک کے پاس لے جانے کے خود کھولٹا اور بنایا۔

اس طرح ماجد اپن ذاتی جستجو اور کوسشش ، ذبانت کی وجہ سے ایک بہترین آٹو مسکانک بن گا۔

ماجد جونکہ دونوں پیروں سے معذور تھالیکن دباغ سے حوصلے سے معذور نہیں تھا والد کے انتقال کے بعد ماجد نے اسپنے گھر کو سنبھالا اپنی تین بہنوں کی شادی میں اسپنے بڑے بھائی کی اعانت سے اور ذاتی خرجہ سے کیا۔

اس کے بعد ایک بھیرے بھائی کی زبردستی سے وہ شادی کرنے پر مجبور ہوا اور خدا سب کے جوڑے بنانا ہے اسکے قسمت سے اسے ایک اچھی کم عمراور عقلمند بوی جو ایک پیرسے ذرامعذور تھی مل گئی۔

دونوں اب ایک کامیاب زندگِی گزاررہے ہیں۔

باجد کواب ایک لوکا اور ایک لوکی ہے جیسے وہ اتھے مدرسے میں بڑھا رہا ہے۔ ابد آن برانے شہر کا ایک منجما ہوا آٹو میکانک کی حیثیت سے مشہور ہوچکا ہے۔ معذور نوددار شخص کی ایک زندہ مثال ہے ۔ آج کل کے ست سے معذور یا تو بھیک بانگنے کا پیشر اختیار کئے ہیں یا بھر کوئی کام نہ کر کر گھر پر بوچھ ہیں بھر حکومت کی مدد کے منظر ہیں۔ مگر ماجد کار خانہ خود سے چلا کر دو لوگوں کوروزگار دے کر ایک مثال قائم کرچکا ہے۔ آئے اس کو ہم اور آپ بھر لور خراج تحسین پیش کریں۔ <u>ڈاکٹر خواجہ فرید</u>الدین صادق

ريسرج اسكالر

روبینہ ایک اتھیے خاندان کی لڑکی ہے۔ روعی لکھی با کردار کم عمر قبول صورت جس کے والد باہر سعودی عرب میں برسر روز گارہے ۔ والدہ ہیاں ایک Govt.School میں بحوں کو پڑھاتی ہیں ایک بھائی سعودی عرب میں برسر روز گار ہے جس کی حال میں شادی ہو تھی ہے ا کیک شہر کے معزز خاندان میں ایک اور بھائی روبینہ کا Russia میں MBBS کا طالب علم ے روبینہ کی ایک بڑی بہن بھی ہے جس کی شادی ہو کر چندروز ہوئے پیااور اس کاشوہر بھی <sup>ا</sup> باہرروز گار پر ہے۔ روبینہ جیسے ہی سن بلوغ کو سینجی اس کورشتے آنے لگے لیکن ان کی والدہ نے ار کی کم عمرہ ایجی میراشادی کا ادادہ نہیں ہے اور پھر میری اوکی پڑھنا چاہتی ہے کہ کر نال دیق تھیں ویسے بھی لڑکا جو رشیا Russia میں تعلیم حاصل کررہا ہے اس کا خرچہ پھر حال ہی میں روبیسے کی بڑی بہن کی شادی کا قرصہ سر پر تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی جوروبینہ کے رشوں کو جو مسلسل آرہے تھے نظرانداز کر دینے کی۔

لیکن روببینہ کے ننمیال کے ایک دیشتہ دار جو ایک بار روببینہ کو شائد کسی دعوت میں دیکھیے نتے بس شادی کے لئے مجبور کرنے لگے ۔ ان کا الوکا ایک Civil Draftsmans Architect تھا جو ایک پراوائیٹ کمپنی میں 2 ہزار روپیہ پر پر سر روز گار تھا۔

روبیٹ کی والدہ نے ست الکار کیا سانے بھی بنائے اور یہ بھی وجہ بتائی کے ان کے شوہر باہر بیں اسلنے وہ جواب دینے کے موقف میں نہیں بیں ۔ لیکن باو جود تمام کو<sup>ٹ شو</sup>ں کے روبینے کی والدہ کو شادی کرنے ہی مجبور کردی گئیں ۔ گھوڑے جوڑے کی رقم 25 ہزار روپئے اداکی گئی پھر سونا ،جہز شادی کا کھانا وغیرہ سب کچھ لڑکے کے والدہ کے خواہشات Demand کے مطابق بورا کیا گیا۔

کڑکے کو باہر بھیجنے کا ویزہ اور نککٹ بھی جسز کی کسٹ میں شامل تھا۔ شادی کے چند روز کے بعد می دلن کو تانے دینے شروع ہوگئے ۔ کیوں کہ آڑکی کے والدنے ویزے کا بندو بست نتمین کیا تھا حالانکہ وہ وہاں کو ششش میں تھے مگر ان کو ویزہ نہیں بل رہا تھا۔ ادھ دلهن كا جينا دو مجم كرديا گيا ـ ساس تند ادبور مامون سسر وغيره سير ايكي منحوس يجموني كم تاف. سال تک که یا گل کا خطاب بھی دے د یہ لڑکی اپنے مال کے گھر بھیج دی جاتی جاؤ اور ویزے کا تقاصنہ کرو فوری انتظام تمہارے باپ کو بولکر کراؤ ورید آنے کی صرورت نہیں وغیرہ وِغیرہ۔

روبینہ ال کے گر آتی روتی باپ کو خط لکھتی فون کرتی میری زندگی خطرے میں ہے آپ فوری ویزے کا نکٹ کا انتظام کیجئے ۔

پ توری ویرے 8 مت 6 اسلام ہے۔ اس اشاء روبینہ کے ہاں ایک لڑکی تولد ہوئی جس پر بجائے خوشوں کے غم کا ماتم

اس اخاء توبینہ سے ہاں ایک ری وقد اول کی ریب ریں ہے۔ منایا گیا ساس نے ہوکو منحوس کھاکیونکہ بجائے اولے کے لڑکی کو جنم دیا۔

روبینے نے کہا کہ یہ خدا کے ہاتھ کی بات ہے اس میں میراکیا قصور آپ لوگ مجھے کیوں مخوس کہ دہے بیں تواس پر سادے سسرال والے برہم ہوگئے ۔اس مرطلے سے انجی گزری

بھی نہ تھی کہ روبینہ کے والد نے ویزے کا انتظام کیااور ٹکٹ کا بھی اور خود آکر دا ادکو لیکر گئے۔ ستم ظریفی یہ کہ نہ صرف روبینہ کے شوہر بلکہ ان کی بڑی بین کے شوہر کو بھی ویزا لاکر دینا پڑا تھا۔ خیر سسر نے خود دا ماد کو ساتھ لیکر سعودی عرب گئے اپنے ٹکٹ اور اپنے ویزا کے اوپ

سیر سرمے ود دارد وساتھ یر موری مرب یہ سی ررب رہا ہے۔ اب اس کی بد تھا شانداس کے ۔ اب اس کی بد تھا شانداس کے ۔

اس کو وہاں کی نوکری ماحول وغیرہ پسند نہیں آیا اور وہ 6 ماہ میں ہی حیدر آباد واپس آگیا۔ اب تو روبسنہ کا جینا دو بھر ہوگیا مصدقہ منحوس اور پاگل کہلانے لگی ہاں باب گھر جانے

ہب و روبیتہ ہ بین دو بر ، ویا سدد کو ن اردی کی سات کی اور بی جو بن کر گئ تو بجائے پر بحق سے پابندی عائد کردی گئی۔ دو دوروز کھانے کو ترسایا گیا۔ دلین جو بن کر گئی تو بجائے آرزو اربان لکالنے کے گھر کی خادمہ سے بدتر حالات میں دن گزارنے لگی ساتھ بیٹھ کر کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔

ی اجازت کی ہے۔ بات بات پر یہ صرف شوہر بلکہ ساسِ اور دبور تک مار بار کر برا حال کردیتے ۔ ایک

بات بات پر سرت سربر میں میں ہے۔۔۔ روز اس طرح خوب مار کر اس کو اسکی خالہ کو بلاکر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ سریفات میں میال اور ان المالی ان ان المالی ان المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی



#### ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق ریسچاسکالر

آج کے اس گرانی کے دور میں جہاں جینادو بھرہے اب مرنا بھی بہت گراں گزررہاہے ۔ رابعہ جو ایک اسکول میں ملازمہ کا کام کرتی تھی اسکے بیمار بیکار اور بے روز گار شوہر کا طویل علالت کے بعد انتقال ہوگیا ہے ۔ بیچاری بہت مقروض تھی ۲۵ / آریخ مہینے کے آخری دنول میں شوہرکے انتقال نے اسے بہت پریشان کردیا۔

اس نے اپنے بھائی کی طرف امیر کی نظروں سے دیکھا بھائی بے چارہ خود بے روز گار تھا بہرِ حال اپنے مدرِسہ کے کچھے ٹیچروں کے پاس جاکر کس طرح چندہ کر کرامک ہزار روپیہ جمع کرلی۔ گھر میں لاش رکھی ہوئی تھی پییوں کا انتظام نہیں ہورہاتھا۔ ادھر بھائی قبرستانوں کے چکر رہے چکر لگا رہاتھا ہر قبرستان کے تکسید دار پیلے تو جھائی کی حالت کو دیکھ کر ہمارے پاس جگہ سیں ہے کہنے لگے مچربعد میں بڑی مشکل سے ایک قبرستان میں جگہ تو ملی مگر ہ ہزار روپیہ کا مطالبہ کیاگیا۔ بھائی بھاگا بھاگا گھر آیا لوگ جمع ہوتا شروع ہوئے صبح سے شام ہوگئ لوگوں نے کہا کہ بھائی آخر کیا بات ہے قبر کا انتظام ہوا کہ نہیں۔ ہرکسی کے پاس سوائے ہمدردی کے جلوں کے اور کچ نہیں تھا۔ ہرحال لوگوں کو کیامعلوم کہ کیا مجبوری تھی ۔ مفن کاخرچ خود 2000 روپیہ ہورہاتھا۔ رالعہ نے خداکی طرف ہاتھ اٹھایا خدا توانسان کو ننگا پیدا کر اسبے تو بھر اسکو شکاسی واپس قبول کرے میں مجبور ہوں اپنے شوہر کے لئے زندگی میں آئ 10 سال ہے ا مک نیا کرنا پاجامہ شمیں خرید سکی اب کیسے کفن خرید سکونگی۔ ببرحال یہ دعاتو اپن جگہ تھی معالم صرف کفن کا نہیں تھا دفن کا بھی تھا۔ دفن کے لئے بھی پیسے نہیں تھے اور کوئی آگے یڑھکر مدد بھی نہیں کردہا تھا۔ اچانک رالعہ کوایک ترکیب سو بھی اس نے اعلان کیا کہ آپ سب لوگ میری بات عور سے سننے گا مرحوم کی یہ وصیت ہے جو میں آپکو سناری ہوں اور وصیت کے مطابق مرکام ہوگا۔ بھائی نے مداخلت کرنی جای تو اسکوخاموش کردیا۔

حفرات مرحوم نے وصیت کی تھی کہ الکو کفن مد مینا یاجائے بلکہ النے برانے کمروں س ے یاک دھلاہوا جوڑا سپنادیاجائے نہلانے کے بعد اور دفن کے لئے اگر قبرستان میں جگہ نہ کے تو مجھے میرے گھرکے ہنگن میں ہی دفن کر دیاجائے۔ ا مکی کونے میں بیا اعلان کرتے کرتے رابعہ کی بچکیاں بندھ کینی اور آخر کار سب لوگوں نے رابعہ کے اعلان کے مطالق بغیر کفن کے گھر کے آنگن کے ایک کونے میں اسکے شوہر کو دفن کردیا۔ ہمارے معاشرہ کے لئے یہ ایک شبت اٹھاہوا اقدام تھارابعہ کا کہ آخریہ کفن دفن کے لئے اتنے اخراجات اس گرانی میں زندہ لوگ کس طرح برداشت کری ۔ قبرستانوں میں ہی جگہ کی کمی اور اس ریر سنہ مانگی قیمت ادا کرنے ریجگہ کی فراہمی غربیب اور متوسط طبقہ کیلئے روز بروز امکی مسئلہ ین ری ہے ۔ یہ خیالات ایک دانشور جو رابعہ کو قریب سے جاتے تھے اسکے حالات سے واقف تھے وہاں موجود لوگوں میں بتائے جس پر حاضرین پر ایک سکت طاری ہوگیا ۔ رابعہ نے " دفن کیسے کرس " کے ایک مسئلہ کو اٹھایا ہے ۔ مکرایتے شوہر کی لاش کو ہے گور وکفن دفن کرنے کے بعد۔۔۔۔۔۔ ؟

### « جسكوالله ركھے اسكو كون تيكھے "

واکٹر خواجہ فریدالدین صادق (ریسری اسکالہ) بانی وصدر ادارہ ادب صادق پرنسل سینٹ صادق بائی اسکول

خداجس کوزندہ رکھناچاہتاہے وہ کسی صورت بھی مر نسیں سکتا چاہے اسکوزندہ دفن ہی
کیوں نہ کردیاجائے موت کا وقت مقررہے اس بات کی تصدیق کی باتوں سے ہو چکی ہے۔
کی بار ایساہوتا ھیکہ لوگ ٹرین کے نیچ آگر بھی زندہ نچ جاتے ہیں اننے بال کو بھی دھکا
نہیں لگتا ، کی مئزلہ عمارت سے گر کر بھی لوگ نچ جاتے ہیں ،آگ سے اور گھروں کے ملب
میں دب جانے کے باو جود زندہ لکل آتے ہیں ۔آخریہ سب کس بات کیطرف متوجہ کرتے
ہیں وہ ہے صرف خدا کا نظام اور وقت مقررہ پرانسان کی موت ۔ میرایہ افسانہ بھی ایک

ایک، سالہ لؤکی لوگوں کوفٹ پاتھ ( Foot path ) پر بے ہوش کی لوگوں نے اسکوہوش لانے کی سبت تدابر کس ایک عمر سیدہ شخص نے کہا کہ یہ مرحکی ہے ۔ اب مرحک کو ہوش میں لاسکتے ہو توکوششش کرواس کی اسات پر سب لوگ اس لڑکی کے متعلقین کے بارے میں بوچھنے لگے جب کوئی پند نہ چلا تولوگوں نے چندہ کیا اور پاس کے قبرستان میں اسکی تدفین عمل میں آئی ۔ اکر وبیشر قبرستان میں موسم سرااور بارش میں سبت گھی تھی جھاڑیاں اگ آتی ہیں وہیں مویشی پلنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو چوڑ کرگی غرض سے لاتے ہیں چندچرواہ کے لڑکے قبرستان میں اپنے مویشیوں کو چوڑ کرگی ڈانڈا کھیلنے لگے ۔ پہلے روز انگوا کی قبر میں سے آوازیں آئیں تو وہ سب ارب ڈر کر قبرستان میں اپنے مویشیوں کو چوڑ کرگی گانڈا کھیلنے لگے ۔ پہلے روز انگوا کی قبر میں سے آوازیں آئیں تو وہ سب بارے ڈر کر قبرستان سے بھاگ کوڑے ہوئے اور محلے کے کچھ لوگوں کو اسبات کی اطلاع دی محلے والے بھی گھرائے اور بحوں کو اس قبرستان میں بھرنے جانے کی ناکندگی ۔ وہ لوگ بھوت بریت یا بدور سمجھ رہے تھے ۔ آج کل قبرستانوں میں بھی لوگ گھر بناتے ہیں قبرستانوں کے بدور سمجھ رہے جی قبرستانوں میں بھی لوگ گھر بناتے ہیں قبرستانوں کے بدور سمجھ رہے جی قبرستانوں میں بھی لوگ گھر بناتے ہیں قبرستانوں کے بدور سے تھے ۔ آج کل قبرستانوں میں بھی لوگ گھر بناتے ہیں قبرستانوں کے بدور ور سمجھ رہے جی قبرستانوں میں بھی لوگ گھر بناتے ہیں قبرستانوں کے بدور سے تھے ۔ آج کل قبرستانوں میں بھی لوگ گھر بناتے ہیں قبرستانوں کے بدور سے تھے ۔ آج کل قبرستانوں میں بھی لوگ گھر بناتے ہیں قبرستانوں کے بدور سے تھے ۔ آج کل قبرستانوں میں بھی لوگ گھر بناتے ہیں قبرستانوں کے بدور سے تھے ۔ آج کل قبرستانوں میں بھی لوگ گھر بناتے ہیں قبرستانوں کی دور انگور کے بھوت بیاتے ہیں قبرستانوں کو بھوت کو بی کو بی تو بور سے تھے ۔ آج کل قبرستانوں میں بھی لوگ کھر بناتے ہیں قبرستانوں کے بھوت کر بیاتے ہیں قبرستانوں کے بدور کو بی بھوت کو بور کی کو بھوت کو بور سے بھوت کو بور بور کو بور کو بور کو بور بور کو بور کو بور کو بور کو بور کو بور کو بور کور کو بور کور

قریب کے گھروں میں بھی اس رات برابرا میک قبرسے آواز سنائی دے ری تھی۔ دوسرے روز وہ چرواہے جوڈر کر بھاگ کھڑتے تھے بھرہمت کر کر اسپنے اور دوجار دوستوں کسیاتھ قبرستان گئے وہاں پھر اس قبرسے آوازیں آری تھیں ان لوگوں نے ہمت کر کر اس قبرکو کھودنا شروع کیا انکے تعجب کی انتہانہ رہی جب انھوں نے قبرمیں سے ایک زندہ لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا۔ اسکو مٹی کے ہزار ہوں سن تودے کے نیچے سے نکال لیا۔ اس قبرسی ہے بی نکلی تووہ بدحواس تھی روروکر چیج کر اس کا براحال ہوگیاتھا۔ ہرحال بی کو محلے کے ا کی بزرگ مخص کے حوالے کیا گیااور اسکی راپورٹ اولیں میں بھی درج کرادی گئ ماک اسكے مانباب كاية جلاكر الك حوالے كيا جاسكے ردودن تك قبرس رہنے كے بعد زندہ تكاناس بات كى دلىل هيكه الله تعالى موت كا وقت مقرد كردياب جاب لكه انساني عقل اسکوانے نہ انے کہ قبر میں کسطرح زندہ دی ہوگی دوسراجتم ہوگا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بات صاف ھیکہ اللہ جسکو بچاناچاہتے ہیں وہ ج جانا ہے اور اپن زندگی کی مقررہ معیاد کی تلمیل کرنا

> - -تو پھر آپ چپ کيول ہيں آپ بھی کئے کہ

جسكوالتٰدر كھےاسكوكون چکھے"

پنجنام کا پنجناما

#### ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق ریسرچ اسکالہ

ہمارے محلے میں ایک لڑکا جمیل رہا کرتا تھا جسکے والد پولیس کے ایک کارگرد انسکٹر تھے جمیل بھی پولیس انسکٹر کا امتخان دے چکا تھا اور تتبجہ کا منظر تھا دراصل جمیل کوشوق پولیس میں بھرتی ہونے اسلئے بھی ہواکیونکہ اسکے بہت سے لوگ پولیس ڈیار تمنٹ سے وابسطہ تھے اسکے ایک حقیقی چچا بھی پولیس میں انسکٹر تھے محنتی اور بارعب انسکٹر تھے ایک دوزوہ گھر پر آدام کر رہے تھے کہ انھیں فون پر اطلاع دی گئ کے آسکے Area میں ایک محدود وہ گھر پر آدام کو رہے تھے کہ انھیں فوالے نے سیکل والے کو اپن زد میں

کے لیااور سیکل والاوہیں پر تومپ تومپ کر دم توڑ دیا ہے۔ انسپکٹر صاحب جو ابھی ابھی ڈلوٹی سے گھر آئے تھے کہا کہ بھائی میں ابھی لو نیفارم انارا ہوں اور بے انتہا تھکا ہوا بھی ہوں بہد میرے فرائض میں داخل ہے مگر حو نکہ ایک اور انسپکٹراس وقت ڈلوٹی پر آچکے ہونگے آپ ان سے پنچنامہ کروالسنج ہے

جمعیدار صاحب جو فون کر رہے تھے بتا یا کہ صاحب وہ جو انسپکر صاحب تھے انکے گرے فون آیا کہ انکے والد کو دل کا دورہ بڑا ہے تو وہ ابھی ابھی بڑے صاحب سے اجازت لے کر گئے ہیں اور اسوقت وہ نہ جانے کس دوافانے میں ہونگے مجھے بست کوششش کے بعد بھی تحجے نہیں معلوم ہو سکا جسکی اطلاع میں بڑے صاحب یعن ACP صاحب یعن حواجی ڈلوٹی سے بچا بھی ڈلوٹی سے گئے ہیں انکو بلالواور بولو کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ابھی ڈلوٹی سے گئے ہیں انکو بلالواور بولو کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ابھی ڈلوٹی سے گئے ہیں انکو بلالواور بولو کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ابھی ڈلوٹی سے گئے ہیں انکو بلالواور بولو کہ میں نے کہا ہے۔

جمیل کے پچاا بھی کچی نیسلہ بھی نہ کر پاتے تھے فون رکھا جیسے ہی فون رکھا پھر گھنٹی بجی اور کہا کہ اور ACP صاحب خود مخاطب ہوئے اور کہا کہ میاں جو شخص مراہے وہ منسٹر کے PA صاحب کا چراسی ہے بہت اہم کام ہے PA صاحب کے دو فون آپکے ہیں اسلنے آپ خود جاکر پنجنامہ کر دیجئے لادی والا لادی چھوڑ کر فرار ہوگیا ہے اسکو بھی تلاش کیجے اور بعد بنجنامہ کو آپ میرے پاس آکر ایک بار وہ پنجنامہ بتا کر جائے۔

جمیل کے چپا بادل ناخواستہ بھر بغیر کھائے بیئے فوری رخصت ہوئے گھر وال نے کہا کھانا گرم ہے دو نوالے کھالے کر جاتے مگر انسکیٹر صاحب نے کہا کہ لاش ٹھنڈی ہو رہی ہے پنچنامہ فوری کرنا صروری ہے اسطرح وہ مقام حادث پر سیننچ دو جمعیدار دو جوان کو ساتھ لیئے۔ لاری کے اطراف سفید لکیر تھینچی گئی لاش اور سیکل کے اطراف بھی تونکہ حادثہ چے سڑک ب نهیں ہوا تھا سیکل رال بازو ہی تھا گر لاری کا آدھا حصہ بچے سڑک پر تھا اور آدھا تقریبا فٹ پاتھ کے قریب لاری شامد بے قابو ہو کر تیڑھی ہوگئ تھی۔ بہر حال انسپِکر صاحب بوچھ آجھ کر رہے تھے روڈ سے حادثہ کی دوری نابی جارہی تھی۔انسپکٹر صاحب خود نگرانی کر رہے تھے کے اتنے میں ایک اور تیز رفتار لاری جسکا درائیور یقینافٹے میں تھا ہو گا جو رفتار کو ذرا بھی کم نهیں کیا اسکی رفیار دیکھکر انسپکٹر صاحب ذرا بازوہٹے مگر وہاں موجود ایک گڑھا لاری کا رخ انسكِمْ صاحب كى طرف كر ديا اور انسكِمْ صاحب جو الك حادث كا پنجنامه كرنے گئے تھے خود عاد شکار ہوکر لاری کے نیچے آگئے اور وہی دم توڑ دیا A CP صاحب کو جب معلوم ہوا تووہ برسر موقعہ سینے گئے اتنے میں وہ انسکٹر جو ڈلوٹی پرتھے پہلے کے حادث کی اطلاع پراپ والدكو مكان حجيورٌ كر اور دوا وغيره دلاكر سيخي تو انكوسيه حادثه تمجي نظرآيا جسكا اب انكو ببخينامه کر نا تھا ۔

اسطرح سے پہلے حادثہ کے پنچنامے کا بھی پنچنامہ ہوا تو پہہ تھا پنچنامے کا پنچنامہ۔ "سامان سوبرس کاہے بل کی خبر نہیں"

# مرجهائی کلی اد هکهلی مرجهائی کلی اد هکهلی مرجهائی کلی ادارین صادق

### ريسرج اسكالم

ا کی روز کا واقعہ ہے کہ گاؤں اود ھے بور میں ایک جمیپ گاڑی سبت دنوں کے بعر دندنائی آئی اس میں ایک منسر صاحبہ اور ان کے باڈی گارڈس تھی تنظیہ ہوئے تھے۔ گاڈی جیے بی گاؤں میں داخل ہوئی گاؤں کے پٹیل پٹواری گرداور کے علاوہ تحصیل دار صاحب میں ہوگئی ملکٹر صاحب کے آگے بڑھکر استقبال کیا قافلہ گاؤں کے اندر ایک بہت بڑی عمارت بإر كاجو وہاں پٹیل صاحب كابنگله كماجاتا تھا۔

منسٹر صاحبہ تو تنگلے کے اندر داخل ہو کتیں اور ان کے بندوق برادر باڈی گارڈاور ایک

تولیس والے صاحب باہری تھیرگئے ۔

پیٹل کے گھر کے سامنے ایک جم عفیرلگ گیا تھا پولیس والے نے اور باڈی گارڈ نے سب لوگوں کو وہاں سے چلے جانے کی تلقین کی اور ڈرایا دھمکا یاسب لوگ جانے لگے۔ پٹیل صاحب کے گھر کے سامنے پھوت پر ایک باکل کم عمر لڑکی 12یا 13کی ہوگی مسلسل دھوپ آب شدت میں بھی بیہ سب تماشہ دیلھکر ہی تھی۔ دھوپ میں اس کا چیرہے اور روشن اور صاف نظرار ہا تھا ملاکی کششش تھی اس کے جیرے میں کبھی شخیدہ ہوجاتی کبھی کسی بات پر حیران ہوجاتی اور کبھی کسی مسکرادیتی واقعات کو دیکھکر جو منسٹر صاحب کے آنے سے ہورہ سے ہوتے بات ۔ گاؤں کا ایک شریر لڑکا ہیں شد اسے چھیڑا کرتا تھا اس کا نام رامو تھا۔ جب رامو کو پٹیل صاحب کے گھر کے سامنے سے بولس والے نے جانے ک یلئے کہا وہ نہیں گیا۔ چرای اس کو ڈنڈے سے ایک بار مارا بی تھا کہ اور کھرمی جمیا زور زورسے قبقہ لگاکر بنس بڑی۔ اس کے قبقہ کی زور ہر منسٹر کا باڈی گارڈ اور وہ لولس والا دونوں اس کی طرفِ لگاہ اٹھا کر دیکھیے تو بھر نگامیں بٹانا بھول گئے ۔ دونوں ایک دوسرے کہ معنی خز نظروں سے دیکھکر مسکرائے اور پھراس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھائی اور اوپر اپنی نگاہیں گاڑدیں ۔ لڑکی حمیلے پیلے تو کچے سمجمی نہیں تھرا کی دم سے شرما کر گھبراکر نیچے اٹر کر گھر میں حلی گئی اور کھڑکی کے پردے میں سے سبسة جهانک کر دیکھی تو اس کو بھر ہنسی آگئ کیوں کہ وہ باڈی گارڈ اور بولسی والے بار بار نت پر دیکھ رہے تھے۔اس کی ہنسی کی آواز پر متوجہ ہو کرنیچے کھڑی میں دیکھنے لگے جہال

سرفه ہلتا ہو پردہ انھیں چڑا رہاتھا۔

دونوں بہت بے قراد اور بے تاب نظر آدہ تھے استے میں جہا کے گر میں سے ایک بوڑھا باہر نکلا جو جہا کا دادا تھا جسکا نام را لمو تھا ان دونوں نے دا لموکو اپنے پاس بلایا بھایا اسکے تفصیلات ماصل کرکے بہت خوش ہوئے کہ جہاکا باپ مرگیا ہے جہااکلوتی ایک سے جہاک کی ال دوسرے گاؤں کے پٹیل کے گر میں کام کرتی ہے وہ اور جہا دونوں اکلے ہی گھر پر دہتے ہیں۔

۔ یہ تفصیلات من کر باڈی گارڈ اور لولس والاست خوش ہوئے جب رات ہونے لگ تو لوگوں کو گھر کے باہر پلنگ دے دیئے گئے کہ اس رپر سوجائیں رات کو کوئی 12 یا ایک · بجے کا وقت ہوگا بورا گاؤل گری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں جو بے قرار تھے کسی طرح اس لڑک کو پانے منصوبے بنارہے تھے کہ کِس طرح اپنی حوس کا نشانہ بنائیں پولیس والے نے کچیہ کان میں کہہ کر باڈی گارڈ کے حمیلیا کے گھر کا دروازہ ڈھکیلا دورازہ اندر سے بند تھا مگر گاؤں کے دروازے استے محفوظ شنیں ہوتے لولیس والے نے دروازے کی ساند میں ہاتھ ڈالگر اہستہ سے دورازہ کھول دیا دونوں اندر داخل ہوئے اور اڑکی کو دبوج کر اسکے سنہ کر ہاتھ رکھکر چھت رہے گئے اور دونوں امکی کے بعد دیگر اسکی عصمت کئی بار لوٹی بچی کے منہ میں کمڑا ا مھونسے سے چلا بھی نہیں سکی اور بے ہوش ہوگئ جبوہ لوگ چھت ریسے اتر رہے تھے تو بوڑھے دادا نے دیکھ لیا اور چلاناشروع کیا جس پر دونوں فرار ہوگئے وہ اور جاکر این بوتری کی حالت دیکھ کر چیخس مارنے لگا سامنے کے گھرے پٹیل صاحب اور مسٹر صاحب سب دوڑے دوڑے آئے بوڑھے نے سب حال رورو کر بتایا۔ادھررامو جو اس پر ہردم اپن جان چھڑ کتا تھا وہ بھی اب جمیا سے نظریں بحیا کر گذر جایا کرتا تھا۔ جمپیا کو سادے گاؤں کے لوگ بھی تانے دے رہے تھے۔ جمپاسوچتی تھی کہ جس بات میں میرا قصور نہیں اس بات کی وجہ سے محجے دھتکارا جارہاہے آخر یہ کسیاسماج ہے۔جس میں محجے کھلنے سے پہلے ہی مرجمانا پڑ رہاہے۔ بولس والااور باڈی گارڈ دونوں فرار ہوگئے تھے انکو گرفتار کیا گیا معطل کیا گیا لڑی کے والدین اور لڑکی کے ساتھ چیف منسڑنے ہمدردی ظاہر کی اور ایک جیا کی ادھ کھلی کلی ہمیشہ کیلتے مرجھا گئی کیا ہمارے سماج کے بولیس اور منسٹر کے اطاف اس برائی کو جڑے نکالنے س آگے آئس کے یا بھر کل ایک اور جمیا مرجھا جائیگی ؟

## عشق صادق

محبت ایک لطیف جذبہ کا نام ہے اور اگریہ حدسے بڑھ جائے تواس کو عشق کہتے ہیں۔ عشق صادق سے مراد سچا عشق ہے جو دنیا میں شامیہ ہی ملتا ہوگا ہماری یہ کہانی بھی ایک ایسے سچے عاشق و معشوق کے گردگھومتی ہے جو باوجود ہزاروں سماجی مجبور بوں کے ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔

صادق ایک الهرِ قبول صورت درمیانه قد حوِرْی چکل حیاتی کسرتی بدن بڑی بڑی خبار بھری ہ نکھوں والا نوجوان ہے جو بچین سے ہی زندہ دل اور خظروں سے کھیلنے والا لڑکا ثابت ہوتا رہا ہے اس کی ذہانت حاضر جواتی کے خاندان اور محلہ کے بزرگ بھی قابل تھے ۔ شروع سے می اس کو صنف نازک سے گہرا لگاؤتھا۔ اس کی قسمت بھی اچھی تھی اس کے ساتھ ہم عمر رُکیاں اس سے جلد بے نکلف ہوجاتیں اور ہمیشہ اسے اپنی توجہ کامرکز بنائے ر کھنتں ۔ صادق تھی ان سے اپنا مطلب لکلنے تک دوستی رکھتا دل سہلآ، اور پھر دوسری طرف متوجہ ہوجاتا کیوں کہ اس کی فطرت میں ٹھراؤ نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ اس بات کا قابل تھا کہ جب منظر خود میری نظروں کے سامنے آرہا ہے تو میں بے وقوف نہیں ہوں کے اس مظرکو مذدیکھ کر اپنی آنگھس بند کرلول۔ اور برانے منظریر می آنگھیں جائے رکھوں۔ اس کے سارے دوست اں کو Criminal کہا کرتے تھے مگر پیارے صادق کی قسمت ہمیشہ

زور آور رہی ہر معالمہ میں وہ سب سے مختلف اور یکتا رہا لوگ اسے دیکھ کر دشک کرتے ۔ خاندان کی لڑکیاں اور جو بھی لڑکی اس سے ملتی اس کی گرودا ہوجاتی صادق خود پر لیٹنان رہتا ہے آخر اس میں ایساکیا ہے جو ہر لڑکی اس پر جان چیڑکی ہے اسے یقین نہیں آبا بار بار اپنا چرہ آئید میں دیکھ اور محسوس کرتا کہ اس کے چرے میں یا شخصیت میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ لڑکیاں اس کی دلوانی ہوجائیں۔ بح حال وہ اس بات کو خوش قسمتی پر چھوڑ دیتا ۔ صادق PUC کا امتخان سبت کم عمری 16 یا 15 سال کی نمر میں کامیاب کرکے ۔ B.Sc میں ایک مقائی کالج میں داخلہ حاصل کرتا ہے وہاں اس کی ملاقات سید نافی لڑکے سے ہوتی ہے سید صادق کا ہم خیال ہوتا ہے اس لئے دونوں کی دوت بست گمری ہوجاتی ہو ایک دوت خشف سر کرمیوں میں صادق اور سد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ۔

صادق فیمس اور اسپورٹس میں کئ ایک انعامات حاصل کرتا ہے و: Table Tennis کا کیٹین تھی ن جاتا ہے ۔ Weight Lifting میں بھی وہ ہت نام کمآیا ہے اور مسر آف کالج Mr. of College کے مقابلوں میں تعیمرا انعام نجی یا ہے ۔ کالج کی گئی لڑکیاں اور خاص طور سے ایک لڑکی اس کی سبت دلوانی ہوجاتی ہے ۔ مید · صادق کی حرکتوں ہے تنگ ہوجاتا ہے اس کو سمجھاتا ہے کیجی اس سے لڑ بھی لیتا ہے لیکن صادق اسیٰ روش ہر بے فکری کے ساتھ چلتا رہتا ہے سد حونکہ جاتا ہے کہ صادق اس ہے بیے بناہ محبت رکھتا اس لئے وہ صادق کو ہر داشت کر لیتا ہے ۔ کالج میں اور دو سرے دوست غلام ، صدیق ، بیگ ، رام وغیرہ نہی صادق کے بہت قریب ہوجاتے ہیں . .BSc کا امتحان کامیاب کرنے کے بعد کالج تو ختم ہوجاتا ہیے مگر صادق · سد · غلام · صدیقی ، بیک ، رام کی دوستی ختم نہیں ہوتی ادھرسد کی شادی کی بات چل پڑتی ہے اس کے لئے کئی ایک لڑکیاں دیلھی جاتی ہے خود صادق بھی ایک لڑکی جبین کو سد کے لئے دیکھنے جاتا ہے سد کے کہنے ہر اور اس کو پسند کر کر سدے اس سے شادی کر لینے کی تجویز ر کھتا ہے جسے بعد میں قبول کرایا جاتا ہے ۔ سیداور جبین کی شادی صادق کی شادی کے 4 روز بعد ہوجاتی ہے ۔ دونوں دوست اسی از دواجی زندگی میں مصروف ہونے کے باوجود للتے رہتے ہیں ۔ سدروزگار کے لئے ملک سے باہر چلا جاتا ہے کچے دنوں بعد صادق بھی ملک چھوڑ کر باہرجاتا ہے اپنے بوی بحوں کے ساتھ۔ سداور صادق ملک سے باہررہے کے بعد کچ وقفہ سے وطن والیں لوسٹے ہیں۔ ان کی شادی کے تقریبا 20سال گزر جاتے بن ہر دو صاحب اولاد ہوجائے ہیں ۔ سد کی بیوی جبین جو ایک بے حد خوبصورت عورت ہے اچانک ہمار پڑ جاتی ہے صادق اپنی بیوی کے ساتھ اس کی عیادت کو جاتا ہے ۔ صادق کو یہ نہیں معلوم کے سید کی بیوی صادق میں دلچیری لینے لگی ۔ وہ نون پر اس کی خریت دریافت کرتاہے ۔ سدکی بوی جبین فون بر صادق سے کھنٹوں بات کرنے لگی ہے۔ صادق اس کی باتوں کو کوئی نام دینے سے قاصر ہے ۔ کیوں کہ صادق اس نظریہ سے کھی بھی جبن کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ جبین اس کے دوست کی بوی تھی اں کو وہ کیے بری نظرے دیکھ سکتا تھا۔ مگر صادق کے دل میں جبین کے لئے کوئی بات ہوتی تو وہ سدے اس کی شادمی نہ ہونے دیتا اور خود اس سے شادی کر لیتا کیوں کہ ابھی صادق کی تمجی شادی نہیں ہوئی تھی ۔ اس وقت جس وقت وہ پہلی بار جبین کو دیکھا تھا۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ سدے پہلے وہ جبین کو دیکھا تھا ۔ سدے یہ کہ سکتا تھا کہ ر الحجی نہیں ہے تم شادی مت کرو وغیرہ اور بعد میں اپنے رشتے کی بات چلاآ کیکن ایسا کچے بھی سیس تھا۔ شادی کے بعد بھی سدی بوی جبین سے صادق کے کئی ملاقاتیں ہوئیں مگر صادق نے کیمی اس نظر ہے اس کو نہیں دیکھا آج جب کے شادی ہوکر 20 سال گزر كئے جوانی رخصت ہورى ہے گھربال بحول سے بھرا ہوا ہے بچے شادى كے لائق ہوگے ہیں یہ انپانک جبین کا صادق میں دلچیں لینا سمجہ سے باہر سے صادق حالانک سد سے کم خوبصورت ہے ۔ سید بہت اسمارٹ لڑکا ہے آج بھی وہ اسمارٹ دکھائی دیتا ہے جبکہ صادق من اليسي كوئى بات نسي ہے ۔ صادق يه سوچ رہا ہے كر شايد سدى بمارى (دل كى بلڈ ريشركى استول كى) سے آلياكر جبين صادق ميں دلچين لينے لگى ہے ۔ كيول كه صادق کافی صحت مند شخص ہے اور وہ اپنی صحت کے کافی نمونے پیش کرچکا ہے اس سے ہٹ کر صادق ایک زندہ دل باتونی حدے زیادہ بڑھا لکھا شخص ہے جبین کا تھ کاؤ سادق كى طرف شايد ان باتول سے ہوا ہو \_ بحر حال بات كھ بحى ہو صادق ست يريشان ب ا کی طرف برسول کی دوستی اور دوسری طرف عشق صادق جین کا ۔ صادق لا ابال اور عورت کے معالمہ میں بہت وسیع دل رکھتا ہے گر ایک دوست کی بوی سے عشق یا محت کرنااہے گوارا نہیں ۔ جبین اس کو طرح طرح سے راخب کرتی این طرف صادق بھی آخر ایک انسان ہے

کوئی فرشتہ نہیں اس کی باتوں میں آکر اس سے دل لگا بیٹھتا ہے اس کی دلحوئی کی باتیں کرتا ب ورید جبین ای سے نارامِن ہوتی ہے اور کسی ہے کہ اگر آپ مجرے بے یواہ ہِ جائیں گے تو میں کچھ بھی کرلونگی اس وارتنگ کے بعد صادق بادل نا خواسۃ اس سے لھنٹوں بات کرتا ہے ۔ اور اس کی دلحونی کرتا ہے اس کا مقصد جبین کی نادانی سے سد کا گھر برباد مہ ہو۔ بس جبین کوئی غلط قدم مذاٹھائے۔ زندگی سے مالیس مذہ ہوجائے اس کو زندگی زندہ دل سے گزارنے کی تلقن کرتا ہے ۔ جبن سے باتیں کرتے کرتے صادق کا دل مجی جبین می دلچیں لینے لگتا ہے اور یہ باتوں کا سلسلہ آہستہ آہستہ پیار محبت عشق سی تبدیل ہوجاتا ہے ۔ اب دونوں آلی دوسرے کے بغیر زندگی گزار تا دشوار سمجھتے ہیں ۔ گر سماجی رکاوٹوں اور معاشرہ کے پیش نظر دور سے بی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ادهرسيد كو اس بات كالحي كي پية جل جاما ہے وہ صادق سے دور ہوما ہوا نظر آما ہے حالاتك صادق کھی بھی دست درازی سے کام نہیں لیا وہ محبت کو ایک پاک جذبہ سمجہ کر آگے برهما ہے ۔ وہ کوئی گناہ کرنا نہیں جاہا۔ وہ جبین سے کہا ہے کہ اگر تم مجے سے عشق صادق كرتى موتوتم طلاق لے لومیں تم سے نكاح كرلونكا يكناه سے يہ سبتر ہوگا۔ جبين اس بات كے لئے اپنے میں ہمت کی محسوں کرتی ہے۔صادق کتا ہے کہ اگر تم میرے لکار میں نہیں آنا چاہی ہوتو پھر مجھے کیاچاہی ہو۔ جبین کسی ہے کہ مجھے آپ اپنا پیاردیتے رہے میرے لئے یہ بى كافى ہے۔ طلاق اور نكاح كى كيا صرورت ہے۔ صادق ان باتوں كو تھے سے قاصر ہے۔ محبت کے کئی ایک تلون صادق نے مجی دیکھے پس گر خود ایک تلون کا سرا بن جائے گا اس نے ایسانہیں سوچا۔ بحرحال عشق و محبت عورت و مرد میں ہی ہوا کرتا ہے جو دادا تگی کے حدول کو پار کرجاتا ہے صادق اور جبین ان حدول میں داخل تو بو چکے ہیں لیکن ان کی یہ دلوانگی کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے اپنی جگد ایک اہم سوال ہے ۔ سماخ کے اصولوں کو توڑ کر کیا وہ امک نئے باب کا آغاز کریں گے محبت کے مدان میں یا پھر ایثار و قربانی سے کام لیتے ہوئے دوستی اور گرہستی کو پیش نظر دھکر اس کو اہمیت دیں گے يه تو وقت بى بتائے گا۔ عشق صادق ہے تونہ درے گا اور مدى بھكے گا۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا

صادق اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے جبین سے کم بات کرتا ہے اس کو کم وقت دیتا ب بہ جبین سبت مریشان رہتی ہے ایک روز اس نے سادق سے او بھی ہی لیا کہ وہ کیوں

رِآج کل مختصر مختصر بات کر کر چلا جاتا ہے ۔ 3 سال پیلے والا صادق کہاں گیا جو مجہ ہے کھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا ۔صادق کہتا ہے کہ تم میری باتوں پر عمل نہیں کردی ہو ہیں ایک Practical آدمی ہولِ میں ہوا میں پیار نس کرنا چاہتا میں اینے معثول کو اپن باہنوں من لینا چاہتا ہوں اس زندگی کے جو ایک بار ملتی ہے اسے بوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں تم راضی نہیں ہوری ہونہ طلاق لیتی ہونہ مجے سے نگاح کرتی ہو اور نہ ہی کوئی دوسری صورت لکالتی ہو عملی ملاپ کی ۔ جبین کہتی ہے کہ آپ ست بے مروت ہی آپ نہیں جانے کہ آپ مجھ سے مختر بات کرتے ہیں تو مجھے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ س آج کل آپ کے خیالوں میں اتنا کھوگئ ہوں کہ مجھے سد کے جہرے میں بھی آپ کا میرہ دکھائی دے رہا ہے۔ میں جہاں جاتی ہوں آپ کا خیال ستاتے رہا ہے۔ آپ مجہ پر بری طرح جیلگئے ہیں میں نہیں سمجھی تھی کہ کوئی مرد مجھ پر اس طرح جھائے گا۔ صادق بو چھا ہے کہ جبین بتاؤ میرے چیرے میں ایسی کیا بات ہے جو تم کو ہر وقت نظر سے رہما ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میں نسلی بتاسکتی مگر ایسا ہورہا ہے ۔ صادق کسایے ای کا نام عشق صادق ہے جبین ایک سرہ قد کی عورت ہے بہت دلکش چرہ غزالی آ تلمیں بھرے بجرے ہونٹ حوڑی چکی صورت مسکراتی ہے تو جرہ کھل اٹھتا ہے ۔ باتیں کرتی ہے تو اس کے گالوں میں ملکے گڑھے بڑتے ہیں جس میں کوئی بھی مرد آسانی سے گرسکتا ہے۔ ادائی ایسی مستی تجری کے پس دیکھتے رہنے کو جی چاہما ہے کہ نظر جھکی تو ادا اٹھی تو ادا خاموش رمي تو ايك ادا ہوئي بولي تو ايك ادا مسكرائي تو قيامت شوقي پي آگئي تو مردہ دل ميں جانا ڈال دے روتے کو ہنسادے اس کو شعر و شاعری سے سبت لگاؤ تھا صادق سبت مشِهور شِاعرتها اس بر کئی شعر موزول کر کر رٹیھ کر اس کو سناتا تھا۔ ایک روز وہ پانی میں بھیگی بھیگی نظر آئی تو صادق نے اس ہر ایک بھر بور غرل اس کے لباس کو ید نظر رکھر لکھ دی وہ ست خوش ہوئی کھی گھرائی کھی شرائی لین بوری غزل توجہ سے سی۔ صادق اپنے نام کے مطابق ہمیشہ سیج بولتا تھا۔ جبن کا قصہ بھی وہ اپن بوی سے سی چھیایا صادق کا خیال تھا کہ شریک حیات سے دھوکا کرناگناہ ہے اس لئے وہ این شریک حیات کو جبین کے بارے میں سب کھی بتادیا۔ صادق کی بیوی جبین ہے گئی بار مل حکی ہے گر جب جبین کو صادق میں دلچیں لیتے ہوئے دیکھی تواسے یقین نہیں آیا۔ صادق نے ایک روز موقع سے ہین اور جبین کی گفتگو کے وقت اس کو بلا لیا اور

یردے کی آڈسے تمام بانیں سننے کو کہا۔ جبین نے صادق کو کئی شعر سننائے صادق کو شعر . سنانے کی درخواست کی اور کئی شعرہے ۔ پیار و محبت کے بیشمار باتیں کی تقریبا ہر ملاقات 1/2 گھنٹ سے زائد رہتی اور ایک باریخی ملقات دونوں کی 1/2 و گھنٹے سے زائد ری ۔ گر صادق نے کیمی دست درازی نہیں کی وہ جانبا تھا کہ وہ اس کے دوست کی بیری ہے لکھ وہ محبوب صحیح مگر ہے تو برائی ۔ جبین کے ست قریب آنے یر بھی وہ صبط و تحمل ہے کام کیا وفور جذبات میں بات صرف ایک دو پیار تک می محدود رہی مگر اس ہے آگے سی بڑھی کیوں کہ صادق اپنے اصولوں بر سختی سے پابند تھا وہ کہا تھا کہ تم طلاق لوسی نکاح کرلونگا۔ جبین ہمت نہیں کرری تھی۔ ایک روز صادق نے جبین ہے کہا کہ وہ اپن بوی سے جموٹ نہس بولتا اس لئے وہ سب کھ کہد دیا ہے جس پر جبین نے اعراض کیا اور کما کہ اس کو نہیں بون چاہئے تھا ۔ مگر صادق کی صداقت کی وہ قابل ہوگئ ۔ صادق جبین ہے کہا کہ وہ اس کا انتظاریہ کرے اس کے لئے بے چین مذرہے اگر میں نہیں مل سکا تو می ہلکا یہ کرے ۔ صادق اس کو بعض وقت رائے دیتا کہ اب ہمارا آگے بڑھنا نا مكن بيے ، اس لئے اس سے يہلے كے بات اور آگے برطھ ميں واليس جانا چاہما ہول جسِ راہ پر میں چل رہا ہوں اس پر جبین کہتی ہے کہ آپ کے پیار میں جان نہیں ہے" بات کچی آگے بڑھی کی نسی آپ اس کو ختم کردینا چاہتے ہیں۔میرے لئے تو ناممکن ہے جبین کست ہے وایس لوشامیرے لئے نامکن ہے۔ آپ نہیں آتے ہیں نہیں ملتے ہیں۔ بات نہیں کرتے ہیں تو میں پریشان ہوجاتی ہوں۔اب آپ واپس چلے جانے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو میری ذرا یرواہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ صادق سمجھ آباہے کہ وہ Practical آدی ہے۔ وہ ہر کام جوہاتھ مس لیتا ہے اس کو بورا کر اسے جبین کہتی ہے کہ آپ مالوس مت ہوئے گا۔جب بھی حالات سازگار ہوجائیں گے ہم عملی قدم اٹھاکراینے پیار کوامر کردیں گے جی ہاں امر کردیں گے جبین کے اس وعدے پر صادق بھروسہ کرکے دن گزار آرہ ہاہے۔

ہے اس وعدے پر صادق جروحہ تر ہے دن ترار اربہ اسبے۔
4 سال طویل انتظار کے بعد دونوں تنہائی میں 1/2۔ 2 گھنٹے گئے ہیں لیکن مملی
بات انبھی تبھی سنیں ہوتی ہے خواب میں جس طرح کئے ہیں وہ لوگ کے گھنٹے ویے ہی
گئے ہیں دور دور دور دور دور ریکر یہ بحر حال سید صادق اور جبین کا یہ تکون کیا رنگ لائے گا یہ
وقت ہی بتائے گا۔ نی الوقت صادق جبین مل رہے ہیں۔ دل لگارہ ہیں۔ عشق اس سے
بورے شباب پر ہے مگر دور دور دور دور دور۔ قربت کا انتظار ہے ۔ انتظار ہے انتظار ہے ۔۔۔

-ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق ریسرچ اسکالہ

صدر اداره ادب صادق ىينسيال ، سينىشەصادق اسكول

کسی بھی زبان کی ترقی کا دارومدار زبان کو عام فہم بناکر عوام کے سامنے پیش کرنے رہوتا ہے۔ اور بید کام ادیوں شاعرول اور سماج کے زمہ دار دانشوروں۔ صوفیوں۔ مفکروں کے

حبال تک اردو زبان کی ابتداء اور ترقی کا سوال ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کے اس کی ابتداء اور ترتی دکن کے صوفیوں اور شاعروں و ادیبوں سے ہی ہوئی۔

اردوكی ابتداء: دراصل مختلف زبانوں كے آپس میں مل جانے سے اور الفاظ كے ايك سے دوسری زبان میں جذب ہوجانے ہے ہوئی ۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ہندوستانِ پر آدلوں نے شمالی حصیہ پر قبضنہ کرلیا تو وہاں کے دراوڑی لوگ دکن کی طرف لکل يڑے جن كى زبان آبل۔ اڑيا آور تلكو وغيرہ تھى \_

ے میں بیان میں ہور کر یرہ ہی۔ آریاوںِ نے جو فاتح تھے منتوح کی زبان سے مغلوب یہ ہو کراپنی ایک زبان سنسکرت کو عام کرنے کی کوشش کی لیکن سوائے راجہ بکر ماجیت کے دور کے سنسکرت مجمی رقی سنس کر سکی یہ سنسکرت زبان میال کے مقامی زبانوں سے ملکر ایک نئ شکل اختیار کرلی جس کو براگرت کہتے ہیں۔ ر بروفسیر ویبری تحقیقات کی رو سے چھٹوین صدی میں تقریبا بیس (۲۰) سے زیادہ

برِ اکرت زبانیس بوئی جاتی تھیں ان میں سے چند مشہور زبانیں " پالی "، " جبین " مہاراشٹری " مندی اور شوراسی تھیں۔

مندوستان مِن اسلامي حکومت کا آغاز ۹۲ه مين جوچکا تھا سنه ه اور شمال هند پر صديون حکومت کرنے کے بعد اردوکی ابتداء کے تعلق سے محلف محققین کا خیال ہے کہ یہ بنجاب ے یا سندھ سے دوآبہ گگا جمنا سے یا پھر دکن ہے ابتداء ہوئی ۔ بح حال یہ طے ہے کہ بندوستان ہی میں اردوکی ابتداء بیوئی ہندو اور مسلم کے باہمی اتحاد سے ہی یہ زبان وجود میں تى ان كا أنس ميس ميل جول اس كى ترقى كاخاص سبب بنار جہاں تک دکنی میں اردو کی ابتداء اور ترقی کا سوال ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے دکن میں اردو ادب کی ترقی میں مختلف حکومتوں نے اپنا اپنا دور بحفر بی نبھایا ہے مثال کے طور پر دکن کے چند حکومت یہیں۔ بہمنی (Bahmani) حکومت عادل شاہی حکومت قطب شاہی حکومت مثل حکومت ۔ مغل حکومت ۔ مغ

ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کے ہر دور میں اور ہر حکومت میں اردو کو حبال شاہوں نے ترقی میں ترقی دی ہے وہیں ہر ادیب شعراء کرام صوفی دانشور اور مفکروں نے بھی اس کی ترقی میں خوب بڑھ چڑھ کر حصد لیاہے۔

## بهمنی دور ( Bahmani Dynasty )۔

- ۱۳۵۰ سے ۱۵۲۵

علا الدین تحلجی کے (۳۰) سالہ شاندر دور اور بعد میں سلطان محمد تغلق کا جو دور شروع ہوا اسی دور میں دگن میں امراء نے دو سال کی جدو حبد کے بعد اپنی اپنی حکومتوں کا اعلان کیا حسن خان المخاطب ظفر خان علاءالدین ۔ نہمنی شاہ کے خطاب ہے دکن کا خود مختار حاکم بن بیٹھا اور تقریبا دو سو سال تک اس خاندان کے ۱۸ بادشاہوں نے گلبرگہ اور بیدر میں حکمرانی کرتے ر ہے ۔ اس کے وصال کے بعد دکن سے پانچ حکومتن گولکنڈہ ، بیجابور ۔ احمد نگر ۔ برار اور بیدر قائم ہوئی ۔ مہمنی سلطنت کاسب سے مشہور بادشاہ فیروز شاہ مہمنی گزراہے ۔ جس کے دور سي مه صرف حکومت کافی وسعت احتیار کرلی تھی بلکه اردوادب بھی کافی فروغ پایا۔ یہ وہ دور تتھا جب بہمنی حکومت بورے دکن رپر قابض ہوکر جو بحرہ عرب سے بحرہ بنگال تک کا علاقہ تھی ار دو زبان اور ادب کا سکہ اس وسیع علاقہ ہر تنزی سے چھیلنا گیا۔ مہمنوں کی ادب ہر وری کی جتنی تغریف کی جائے کم ہے اسوں نے کئ ادبیوں شاعروں اور صوفیوں کی سرریتی فرائی۔ جس کی وجہ سے اس کے دور میں اردو صبط تحریر میں آئی اس وقت تک اردو صرف بول چال ک زبان تھی ۔ جس طرح اکبر بادشاہ ۔ محمد قلی قطب شاہ ابراہیم عادل شاہ بین قوی تمدن کو رائح کرنے میں شہرت رکھتے ہیں اس طرح فیروز شاہ مہمنی تھی علم و فصل اور شعرو سخن کے علاوہ بین قوی تمدن کو واضح کرنے میں کافی مشہور ہے اور دراصل اس کے عہدے ہمیں اردو کی نشرونظم كاية چلتا ہے اوراس كاياية تخت ككبركه دكن من اردو كايهلام كزتھا۔

سيدمحمد حسيني خواجه بنده نواز گسيو دراز (۱۳۲۱ء تا ۱۳۲۲ء)

سد محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیبودراز فیروز شاہ بہمن کے دور میں دکن تشریف لائے آپ ا بادشاہ نے خود استقبال کیا اور گلبرگہ ہے آیا آپ فیروز شاہ بہمیٰ کے دور میں تشریف لائے ۔ فیو و شاہ بہمیٰ جو خود ایک بست ذہین بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب و شاعر تھا اور عروجی تخلص کیا کرتا تھا بست ہی ادب دوست اور صوفیوں اور شاعروں کی سر پرستی کرنے میں شہرت رکھا تھا۔ بحو حال حاکم وقت ہی ادیب شاعر ہو تو پھر زبان کی ترقی میں تیزی آجاتی ہے ۔ فیروز شاہ بہمن کا دور اس واسطے تاریخ میں سنری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ اس دور میں اردو زبان کی اور ادب کی بے بناہ ترقی ہوئی اور اردو زبان صنبط تحریر میں آئی۔

حضرت خواجہ بندہ نواز گیبودداز جو ایک بہت بڑے عالم فاصل صوفی تھے اپنے وقت کے بہت مشہور بزرگ بھی تھے آپ ہندہ مسلمان ہرایک کو بہت ہاہتے تھے جس کی وجہ سے آج بھی آپی مزار پر بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ ادبا حاضری دیتے ہیں آپ کے کئ کرامات بھی کافی مشہور ہیں۔ جیسا کہ او پر بیان کیاجاچکا ہے کہ آپ سلطنت بہمنی کے عمد میں گلبرگہ تشریف لائے تھے ۔ آپ خواجہ نصبر الدین چراغ دہلوی میں فیروز شاہ بہمیٰ کے عمد میں گلبرگہ تشریف لائے تھے ۔ آپ خواجہ نصبر الدین چراغ دہلوی کے مرید اور خلیفہ تھے ۔ علم دین کی اشاعت کے لئے جہاں آپ نے سرگرم حصہ لیا وہیں بر آپ نے اددو کی تصنیف و آلیف کا بھی کارنامہ بائے انجام دیا۔ آپ دین کی اشاعت کے لئے جب بھی بھی ضرورت بڑتی عربی اور فارس سے ناواقف لوگوں کے لئے دکن زبان یعنی آب جب بھی بھی ضرورت بڑتی عربی اور فارس سے ناواقف لوگوں کے لئے دکن زبان ایعنی مزادرہ "کی مدد لیتے اور اکثر و بیشر آلین و اعظ اور بیان میں دکنی زبان "اددو میں وعظ فرباتے ۔ اسلای ۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ دین کی اشاعت کے کام کے لئے اددو میں وعظ فرباتے ۔ اسلای اصولوں اور بنیادی اخلاقات کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ۔ بھائی چارگی محبت خلوص اور انسانیت کا سبق دیتے ۔

بادشاہ وقت کے مزاج کے مطابق آپ دین کی اشاعت کا کام دکنی زبان ار دو میں کرنے لئے ۔ اور کئی کتابیں تصنیف فرائیں آپ بر ذات خود ایک ایچے ادیب و شاعرتھے ۔ آپ اپنا تخلص ، شہاز فراتے تھے ۔ آپکا نام جہال اسلام میں ایک مشہور صوفی کی حشیت سے جاناجا تا ہے وہیں "ار دو ادب " میں بھی سنری الفاظ سے لکھا گیا ہے "آپ ار دو ادب " میں بھی سنری الفاظ سے لکھا گیا ہے "آپ ار دو ادب کی چند مشہور تصانیف کا بیمال پر مختفرا ذکر کیا جائے گا۔

معضرت عواجہ بندہ نواز گلیودراز (حصرت سد محد حسین) ۸۱۵ ه میں سلطان فیروز شاہ بہمنی کے دور میں گلبرگہ تشریف لائے اور تاحیات بہیں پر رہے آج بھی آپکا مزار شریف

گرگہ میں موجود ہے جہال ہر سال عرس شریف پابندی سے ہوا کرتا ہے ۔ آپ بہت ہی پائے کے عالم تھے آپ نے جہال کو انسانیت کا سبق دیا وہیں پر دین کی اشاعت اور اردو ادب و زبان کی ترقی کے لئے پہل کی۔ آپ کی تصانیف جن کا اب ہم ذکر کرنے والے ہیں دکنی زبان کی اپنی آپ مثال ہیں آپ نے بہت ہی سادہ الفاظ اور جلد محصفے والے بتن کو برشی اچھی طرح سے پیش کیا ہے ۔ آپ اردو ادب کے پہلے ناشر قرار دیئے گئے ہیں۔ آپ نے تصنیف و آلیف کا کام برشی خوبی سے انجام دیا ہے ۔ جو لوگ آپ کی طرف رجوع ہوئے تھے اظہر ہے کہ وہ بہیں کے رہنے والے تھے یعنی دکنی تھے اور عربی اور فارسی سے واقف نہیں غل اس کے آپ وعظ بھی دکنی زبان میں فرماتے تھے ۔ علم تصوف حدیث اور سلوک کا درس بھی دکنی زبان میں فرماتے تھے ۔ علم تصوف حدیث اور سلوک کا درس بھی دکنی زبان میں فرماتے تھے ۔ علم تصوف حدیث اور سلوک کا فرمائی جن کاہم ذکر کریں گے ۔ محتصرا آگ یہ مقالہ طوالت نہ اختیار کرجائے ۔

# حضرت سدمحمد حسيني خواجه بنده نواز گسيو دراز کي تصانيف

حصرت خواجہ بندہ نوازگیبو درازی جن کی تصانیف کا پنہ چلتا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔
(۱) معراج العاشقین بہ ہدایت نامہ۔ تلاوت الوجود۔ شکار نامہ۔ اور رسالہ سہ بارہ وغیرہ ہیں۔
اس کے علاوہ بہت سی نظمیں بھی لکھیں ہیں جن میں قابل دکر "راگ راگنیاں اور حکی نامہ ہے جو محلف کتب خانوں کے بیاضوں میں آج تک بھی محفوظ ہے۔
ہے جو محلف کتب خانوں کے بیاضوں میں آج تک بھی محفوظ ہے۔
ہے خان

اب ہم اس عظیم صوفی اور بزرگ ہتی کے چند نشری نمونوں اور نظموں پر غور کریں کے زبان کتنی سلیس اور شائسۃ استعمال ہوئی ہے اس کا اندازہ انکو پڑھکر ہی ہوسکتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی تصانیف میں سے عبارت کا ایک نمونہ پیش خدمت ہے۔

جسے قدیم ترین اور نشر کا پنۃ چلتا ہے۔

## نىژى ئىموىنە:

انسان کے بوجنے کو پانچ تن۔ ہر ایک تن کو پانچ دروازے ہیں ، ہور پانچ دربان ہیں۔ پہلا تن واجب الود مقام اس کا شیطان نفس اس کا اجارہ ۔ یعنیے واجب کی اک سول غیریہ دیکھان سوحرص کے کان سول غیریہ سننا ہو۔ حد تک سول بد بولی نہ نیا سوں ۔ کیسۂ کی شہور کو غیر جاکھ نہ خرچتا سو۔ پیر طبیب کامل ہونا۔ بنفل بحیان کر دوا دینا۔ " سید محد حسین خواجہ بندہ نواز گیبودراز فیروز شاہ بہمن کے دور میں دکن تشریف لائے آپ کا ادشاہ نے خود استقبال کیا اور گلبر گہ ہے آیا آپ فیروز شاہ بہمنی کے دور میں تشریف لائے ۔ فیروز شاہ بہمنی جو خود ایک بہت ذہین بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب و شاء تھا اور عروجی تخلص کیا کرتا تھا بہت ہی ادیب دوست اور صوفیوں اور شاء وں کی سرپرت کرنے میں شہرت رکھنا تھا۔ بحر حال حاکم وقت ہی ادیب شاء ہو تو پھر زبان کی ترقی میں تیزی آجاتی میں شہرت رکھنا تھا۔ بحر حال حاکم وقت ہی ادیب شاء ہو تو پھر زبان کی ترقی میں تیزی آجاتی ہے ۔ فیروز شاہ بہن کا دور اس واسطے تاریخ میں سنری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ اس دور میں ادروز بان صنبط تحریر میں آئی۔ ادروز بان کی اور ادروز بان صنبط تحریر میں آئی۔

حضرت خواجہ بندہ نواز کسیودراز جو ایک بہت بڑے عالم فاصل صونی تنے اپنے وقت کے بہت مشہور بزرگ بھی تھے آپ ہندو مسلمان ہر ایک کو بہت چاہتے تھے جس کی وجہ سے آج بھی آپی مزار پر بلا لحاظ ندہب و ملت لوگ ادبا حاضری دیتے ہیں آپ کے کئ کرامات بھی کانی مشہور ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے کہ آپ سلطنت بہننے کے دور میں فیروز شاہ بہمیٰ کے عمد میں طبرگہ تشریف لائے تھے ۔ آپ خواجہ نصبر الدین چراغ دہلوی میں فیروز شاہ بہمیٰ کے عمد میں طبرگہ تشریف لائے تھے ۔ آپ خواجہ نصبر الدین چراغ دہلوی کے مرید اور خلیفہ تھے ۔ علم دین کی اشاعت کے لئے جہاں آپ نے سرگرم حصہ لیا وہیں پر آپ نے اددو کی تصنیف و آلف کا بھی کارنامہ بائے انجام دیا ۔ آپ دین کی اشاعت کے لئے جب بھی ضرورت بڑتی عربی اور فارسی سے ناواقف لوگوں کے لئے دکن زبان یعنی "اددو "کی مدد لیتے اور اکرو بیشر آپنے واعظ اور بیان میں دکن زبان "اددو میں وعظ فرباتے ۔ اسلای "اددو میں وعظ فرباتے ۔ اسلای اضولوں اور بنیادی اخلاقات کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ۔ بھائی چادگی محبت خلوص اور انسانیت کا سبق دیتے ۔

بادشاہ وقت کے مزاج کے مطابق آپ دین کی اشاعت کا کام دکنی زبان اردو میں کرنے یکے ۔ اور کئ کتابیں تصنیف فرمائیں آپ بہ ذات خود ایک اچھے ادیب و شاعر تھے ۔ آپ اپنا تخلص، شہاز فرماتے تھے ۔ آپکا نام جبال اسلام میں ایک مشہور صوفی کی حیثیت سے جاناجاتا ہے وہیں "اردو ادب " میں بھی سنری الفاظ سے لکھا گیا ہے "آپ اردو کے پہلے نشرنگار اور پہلے شاعرکی حیثیت سے جانے جاتے ہیں ۔ آپ کی چند مشہور تصانیف کا بہال پر مختصرا ذکر کیا جائے گا۔

یں . حصرت حواجہ بندہ نواز گلیودراز (حصرت سد محمد حسینی) ۸۱۵ ھ میں سلطان فیروز شاہ بہمنی کے دور میں مگبرگہ تشریف لاتے اور تاحیات بہیں پر رہے آج تھی آپکا مزار شریف گرگہ میں موجود ہے جہال ہر سال عرس شریف پابندی سے ہوا کرتا ہے ۔ آپ بہت ہی پائے کے عالم تھے آپ نے جہال کو انسانیت کا سبق دیا وہیں پر دین کی اشاعت اور اردو ادب و زبان کی ترقی کے لئے پہل کی۔ آپ کی تصانفیہ جن کا اب ہم ذکر کرنے والے ہیں دکن زبان کی اپنی آپ مثال ہیں آپ نے بہت ہی سادہ الفاظ اور جلد جھنے والے بتن کو بڑی انچی طرح سے پیش کیا ہے ۔ آپ اردو ادب کے پہلے ناشر قرار دیئے گئے ہیں۔ آپ نے تصنف و تالیف کا کام بڑی خوبی سے انجام دیا ہے ۔ جو لوگ آپ کی طرف رجوع ہوئے تھے ناہر ہے کہ وہ یہیں کے رہنے والے تھے یعنی دکنی تھے اور عربی اور فادسی سے واقف نہیں نظام برسے کہ وہ یہیں کے رہنے والے تھے یعنی دکنی تھے اور عربی اور فادسی سے واقف نہیں تھے اس لئے آپ وعظ بھی دکنی زبان میں فرماتے تھے ۔ علم تصوف حدیث اور سلوک کا درس بھی دکنی زبان میں دیا کرتے تھے ۔ آپ نے انہی لوگوں کے لئے چند تصانف مر تب فرمائیں جن کا ہم ذکر کریں گے ۔ محقرانا کہ یہ مقالہ طوالت نہ اختیار کرجائے ۔

# حضرت سدمحد حسين خواجه بنده نواز گسيو دراز كي تصانيف

حصرت خواجہ بندہ نواز گیبو دراز کی جن کی تصانیف کا پنة چلتا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ (۱) معراج العاشقین با ہدایت نامہ بہ تلاوت الوجود شکار نامہ اور رسالہ سہ بارہ وغیرہ ہیں اس کے علاوہ سبت سی تشکیس بھی تکھیں ہیں جن میں قابل دکر «راگ راگنیاں اور چکی نامہ ہے جو محتلف کتب خانوں کے بیاضوں میں آج تک بھی محفوظ ہے ۔

اب ہم اس عظیم صوفی اور بزرگ ہتی کے چند نشری نمونوں اور نظموں پر عور کریں کے زبان کتنی سلیس اور شائستہ استعمال ہوئی ہے اس کا اندازہ انکو پڑھکر ہی ہوسکتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی تصانیف میں سے عبارت کا ایک نمونہ پیش فدمت ہے۔

جس سے قدیم ترین اور نشر کا پنہ چلتا ہے۔

## نىژى ئىمويە:

انسان کے بوجنے کو پانچ تن ۔ ہر ایک تن کو پانچ دروازے ہیں ، ہور پانچ دربان ہیں ۔ پہلا تن واجب الود مقام اس کا شیطان نفس اس کا اجارہ ۔ یعنبے واجب کی اک سول غیر مذ دیکھان سوحرص کے کان سول غیر نہ سننا ہو۔ حد تک سول بد بولی مہنا سول ۔ کیپنہ کی شہور کو غیر جاکھ نہ خرچتا سو۔ پیر طبیب کامل ہوتا۔ بنفن بجھان کر دوا دینا۔ " (دكن ادب كى تاريخ ڈاكٹر محى الدين قادري زور)

اب آپ اس نٹرسے اندازہ لگاسکتے ہیں کہ کس طرح عام فہم الفاظ میں جو آخ بھی رائج ہیں حصنرت خواجہ بندہ نواز سے تحریر فرماکر مذصرف انسانیت کا اور دین سبق دیا ہے بلکہ اددو ادب یر بھی ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔

اسے ہٹ کر آپ کی تحریر کے چند اور نمونے پیش ہیں۔

"بنی کے تحقیق خدا کے درمیان تے سر ہزار بردے اوجیا ہے ہور اندھیار کے اگر اس میں تے مک بردہ اٹھے جاوے تو اس کی آنج کے ہور اندھیار کے اگر اس میں تے مک بردہ اٹھے جاوے اندھیار کے ایر علی وقت ایسا ہوتا ہے اور دیکھ بے بردے اندھیار کے اوجیا لے کے عادفان بر ہے و املان کا بردے نوائی ۔ دے واملان کا صف بردا ہوتا ہے ۔ محمد کا نور اے عزیز انا اول ربوست کا بردہ سوائے تن صف بردا ہوتا ہے ۔ محمد کا نور اے عزیز انا اول ربوست کے بردے ممکن الوجود کو اندوسکے (معراج العاشقین)

(دکن میں اردو به مولانا نصیرالدین ہاشٹی

تواس طرح ان دو نشری نمونوں کو دیکھکر پتہ چلتا ہے کہ حصرت خواجہ بندہ نواز گیبود راز ار دواد ب کے سب نے پہلے نشر نُگار تھے یہ

منت خواجہ بندہ نواز گیبو دراز ایک شاعر بھی تھے آپ شہاز تحلص فرماتے تھے ۔ آپ کی چند نظمیں کافی مشہور ہیں جن میں حکی نامہ اور راگ راگنیاں سبت مشہور ہیں ۔ یہ از روز کا کے نظر کر جہ شدی و کئے جارہ یہ بین

میاں پر ایک نظم کے چند شعر درج کئے جارہے ہیں۔ گھڑے گھڑے پیو جیو ہیں آپیس آپ دکھادے اپ شخے معشوق کوئی گوئی کیوں دیکھ پاوے منہ دیکھے اسے کوئی نہ بھاوے کل سے محیط ہے اسے کون پچھانے جو کوئی عاشقِ اس پیو کے اسے جیو میں جانے

جوکوئی عاشق اس پوکے اسے جیومیں جانے اسے دیکھت گردہ جیسے ہیں دلوائے خواجہ نصیر الدین جنے سائبال پیو بنائے جیکو گھوگھٹ کھول کرییا کھ آپ کھانے

راکه سدیمحد حسین پیو سنگھ کھسیانہ جائے

(از د کنی ادب کی ماریخ ڈاکٹر محی الدین قادری زور)

حیکی نامہ: اس نظم میں بارہ ہند ہیں۔ یہ مخطوط کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو میں موجود ہے۔ ڈاکٹر سید محی الدین زور نے اپنی کتاب " تدکرہ اردو مخطوطات منیاس کا تعارف کردیا ہے۔

(دکن میں ار دو۔نصیرالدین ہاشی)

آیئے اب ہم اس حکی نامے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

## تظم حکی نامه

ديکھو واجب تن کی چکی سوکن بليس کھينج کھينج تھکی پیو جاتر ہوکس کی کے یا ہم اللہ ، اللہ ہو نے محمد ہو کر بنا الف الله كا دستا سینی طلب ۔ بوں کو دستا كے يا يسم اللہ ہو اللہ شاید باتوں سے لے کر بیانا وائے ہی سوچن چن لانا شریف سے کی ہیں کے یا ہمہ اللہ ہو اللہ پیر و مرشد ملک جانو الف الله اس كا بالول کے بسم اللہ ہو اللہ پیو انا اس بے جبا نو اس تو بياستي دهونا لادم وجود باس ہونا دار کی پائے سو اسلی کوہننا کے ہم اللہ ہو اللہ

(دكن مين اردونصيرالدين باشمى)

اس طرح خواجہ بندہ نواز گیبودداز پیلے نظم گوبننے کا صحوالینے سر لیتے ہیں آپ کی علمی ادبی خدمات کا محاصرہ کرنا ست مشکل ہے بھر بھی میں نے چند محققین کی تصانف کی مدد سے آپ کے ادبی خدمات کو مکجا کرنے کی کوششش ہے ۔ اوپر بیان کیا جاچکا ہے کہ خواجہ صاحب ایک اچھے شاعر بھی تھے اور شہاز تخلص فرماتے تھے۔

۔۔۔۔ آسیے اب ان کی غرک کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں توں تو سی ہے کرنفس گھوڑا ساتون

لوں کو مسی ہے کرتھس تھوڑا سالون ناہو مزم تجہ اوپری پس پادے گا آزاد توں

تب قید گھوڈار آئے گا تج لا مکال لے جائے گا تب عشق جھگڑا پائے گا خوش مارے تلوار توں

دونوں رکاہاں نیک و بدر رکھنا قدم تو ایک عد سب ہو ہی کا ایک جب تو ہا کا چاہک باتوں

وی کلا دل گیا ناکاچادا کھلا ایمان کا انعام دے خوش دھیان کا باندا اینے وارتوں

شباز حسین کھوتے کر ہر دو جباں دل دھوکے کر اللہ الیے کی ہوئے کرتب یاوے گا دیدار توں

(دکن میں ار دو نصیرالدین ہاشی)

یہ تھی مرصع عزل جو اور ادب میں عزل کی ابتداء تھی آپ محرم اس طرح اردو ادب کی ابتداء تھی آپ محرم اس طرح اردو ادب کی طرح الدو ادب کے بلاے کیا میں گے۔ حضرت کے علمی اور ادبی خدمات کے بارے میں راقم اتنا ہی کے گاکہ جب الیے متبرک ہاتھوں سے اردو نشر و نظم و عزل کی ابتداء ہموئی ہے ۔ تو بھر اردو ادب کے فروغ اور اس کی ترتی اور تمام اصناف سخن میں وزیروز اصاف ہی ہوتارہے گا۔

س جاردو کے مخالف سا وزبار ہے ۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد اردو کی ترقی میں کئ

ر کاوئیں آئیں پھر بھی آج کے اس دور میں بھی اردو ادب اور ارد زبان اپنے طور پرنہ صرف باقی اور برقرار رہنے کی جدوجید کررہی ہے بلکہ ترقی کرتی جارہی ہے ۔ یہ سب محترم صوفی اگرام اور خاص طورے سد محمد حسینی حضرت خواجہ بندہ نواذ جو اردو کے پہلے ادیب و شاع بس کی دعاقل کا تتیج ہے۔

یں ہے بعد مہمیٰ دور کے اور کئ مشہور صوفی اکرام شعرا، اور ادیوں نے اردو کی ترق میں دان دات اپنی کو مششیں جاری رکھیں جن میں قابل ذکر

حضرت سد اکبر حسینی

حضرت نظامي

حضرت شاه صدر الدين

عبداللہ حسینی۔مشآق ِ طلفی۔شاہ میراں جی شمس العشاق اور اذائی ہیں۔ به سلسلہ آج تک حاری ہے اور ہاقیامت جاری رہے گا ہر دور میں الددو

یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور تاقیات جاری رہے گا ہر دور میں اردو کے خدمت گزار پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مقالہ جو سید محد حسین عرف حصرت خواجہ بندہ تواز کسیودراز کی ادبی خدمات ہر لکھا گیاہے اب اختتام کو سیخیاہے۔

كتابيّات به د كني مي اردو (نصيرالدين باشي)

د کنی ادب کی تاریخ (ڈاکٹر مخی الدین قادری زور) وغیرہ

# "رہبردکن و "رہنمائے دکن " کی ادبی صرمات کا جائزہ

خواجەفرىدالدىن صادق رىسرچائىكالر

صدر اداره ادب صادق پرنسپال سینٹ صادق بائی اسکول

ہندوستانی صحافت کا آغاز ( East India Co. ) کے دور میں ابتدا انگریزی اخبار سے ۱۵۸۰ء میں ہوا۔

سپلا اردو اخیار " اخبار حبال نما " ۱۸۲۲ ، میں کلکت میں منظر عام پر آیا۔ اور صرف ۲ برس کے بعد بند ہوگیا۔ ، ۱۹۳۰ ، میں مولانامحد حسین آزاد کے والدمحد باقرنے دہلی سے دہلی اردو اخبار جاری کیا۔ اس طرح ہندوستان میں اردو اخبارات کی ابتداء ہوئی ۔

حید آباد میں اردو صحافت کا آغاز ہ ۱۸۰۹ء میں ایک طبی رسالے سے ہوا۔ اسرسالے کے ایڈیٹر ایک انگریز ڈاکٹر تھے ۔ قاسم علی نجن لالہ ( پروفسیر تاریخ جامعہ عثانیہ ) نے ( Vistus of Modern Indian History ) میں "آفیاب دکن "کو حید آباد کا پہلاروزنامہ قرار دیا ہے جو ۱۸۲۰ء میں قاضی محمد قطب کی ادارت میں جاری ہوا۔

بعض محققین نے "آصف الاخبار" کو حدر آباد کا سلاروزنامہ قرار دیا۔ یہ اخبار ناراین راؤکی ادارت میں شائع ہوا کرتا تھا۔ اور بعض محققین نے « ہزار داستان " کو سپلاروزنامہ قرار

دیاہے۔ جو ۱۸۸۳ء میں محمد سلطان عاقل کی ادارت میں جاری ہوا۔

۱۹۰۰ء تک" بیک آصفی "ایڈیٹر سید حسن ،سفیر دکن ایڈیٹر امجد علی «مشیر دکن " ایڈیٹر کشن راؤشائع ہوتے تھے یہ

سیداحمد محی الدین (مرحوم) کی ادارت میں ۱۹۳۰ء میں روز نامہ "رببردکن " جاری ہوا جو الولیس ایکش (Sep1948) تک شائع ہوا رہا کہ مود وحید الدین رببردکن کے المیر شخصے۔ لولیس ایکش کے بعد حید آباد کی نئی ملٹری حکومت نے اس پر پابندی لگادی۔ رببردکن

کی دوبارہ جاری کرنے کی ساری کو ششش ناکام رہی محمد وحیدالدین ایڈیٹر رہبردکن کے نام ہر کسی نئے اخبار اجرائی میں ممنوع قرار دی گئی۔ جس کی وجہ سے اس وقت مجبورا جناب منظور حن صاحب کے نام بر "رہنمائے دکن "کی اجازت حاصل کی گئی۔ اس طرح یہ عظیم روزنار "رہنمائے دکن " جولائی ۱۹۳۹ء میں جاری ہوا۔ جناب سید منظور حن صاحب ادارہ"

رہنائے دکن سے وابستارہے۔

اس اخبار کے نیجنگ ایڈیٹر Managing Editor کے فرائف سید محمود وحدالدین صاحب می انجام دیتے تھے جواس اخبار کے مالک بھی تھے۔

و سیامری سامب بی ارتبالدین نے جناب سیدلطیف الدین قادری کو رہنائے دکن کی ادارت سپردگی۔ جناب منظور حسن ۱۹۹۸ء میں سبکدوش ہوگئے تھے۔ ۲۰ جنوری ۱۹۸۳ء کو جناب سید وقارالدین صاحب روزنامہ " رہنائے دکن " کے ایلایٹر مقرر ہوئے اور آج تک اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے بحسن اسلوبی خدرات انجام دے رہے ہیں۔

"رہنائے دکن "، کے ابتدائی زبانے میں مستقل کالم کے طور پر دوزانہ " بھی باتوں " کے عنوان سے شائع ہوا کرتا تھا۔ ہفتہ وار " ساق لکھنو " ایڈیٹر عبدالباجد دریا بادی کا کالم ڈائجسٹ کیا جاتا تھا یہ اخبار سادے دکن میں بہت مقبولیت حاصل کرچکا تھا۔

دا بست یا جا الان کے علاوہ مستقل کالموں میں بازہ ترین باد میں بازہ خبریں شائع ہوتی تھی۔ "گھر لی باتیں " میں مقامی خبریں شائع ہوتی تھیں جسکو آج تک بھی شائع کیا جاتھا ہے ۔ اس عنوان سے ۔ ہر پیر کو خصوص شارہ شائع کیا جاتا تھا جو آج بھی جاری ہے ۔ اور سبت مقبول سے پہلے صفحہ پر " رفتار سیاست " کے عنوان سے بورے صفحہ پر عالمی خبریں اور ہندوستانی یا پڑوی ممالک سے متعلق اہم سیاسی مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا تھا جو آج بھی جاری ہے ۔ دوسرے صفحہ پر بذہبی مصنامین شائع ہوتے اور آج بھی ہورہ ہیں۔

ند ہبی صفحہ پر تمستقل کالم بھی اس وقت شائع ہوتے تھے اور آج بھی شائع ہوتے ہیں۔ اگسٹ ۱۹۶۷ء سے ڈسمبر ۱۹۷۷ء تک شعر و ادب کاصفحہ بھی شائع ہوتا رہا۔

" رہبر دکن " کے زبانے میں ایک مستقل کالم" رہبر و رہرو" کے نام سے روزانہ شائع ہوتا تھا۔ " رہنائے دکن " میں تھی اس کالم کو" رہنا رہرو" کے نام سے جاری رکھا گیا ہے۔ اس کالم میں سخیدہ ظرافت اور طنز کا پہلو تمایاں رہا۔ اس کالم کو شفیج الدین ناکارہ سلمان اطهر جاوید ار اظہر الحق لکھتے ہیں۔

رہنائے دکن اور اس کے پیشرور ہبردکن نے ادبی ساجی سیای۔ ملی ثقافتی معاشری علمی و صحافی سر پرستی میں اپنامنفر درول اداکیا ہے جو ناقابل فراموش ہے اور قابل خراج تحسین ہے۔ رہبردکن و رہنائے دکن کے ادبی حدمت کو مندرجہ ذیل ادوار میں تقسیم کیا جاسکا ہے۔

(ایڈیٹر)

سداحمد محى الدين (مرحوم)

نیملادور ۱۹۲۰ء سے ۱۹۳۲ء تک

حايد محى الدين دوسرا دور ۱۹۳۲ء سے عام مسدمحد وحبدالدين تىسرا دور ١٩٣٣ء ١٩٣٨ء تك منظور حسِن (ادتی کالموں ر توجہ حوتها دور - ۱۹۳۹ء سے ۱۹۵۸ء تک نهیں دی گئی) یا نحوال دور ۔ ۱۹۵۰ سے ۱۹۲۵ء تک منظور حسن (ادبی کالمول توجه دی کئ) چھٹادور۔ ،۱۹۲۹ سے ۱۹۴۹ء تک (بەرسىمائے دكن كى ادبى خدمات کاسنهرا دورتها) ساتوال دور ١٩٤٦ء سے ١٩٨٧ء تك (ایڈیٹرسدلطیف الدین قادری) اس دور میں بھی ادبی کالم شائع ہوتے رہے ۔ م تحوال دور ۱۹۸۴ء تا حال (الدّيشر سدوقار الدين قادري صاحب) ان تمام ادوار پر اگر تفصیلی کام کیا جائے تو ادب اور صحافت کی باری میں ایک نمایاں کار نامہ ہوگا جس سے آنے والی نسلوں کو کافی فائدہ پینچ سکتا ہے۔ احقران تمام ادوار پر تفیصلی کام کرنے کا خواہشمندہے۔

# فظيراكبر آبادى

# عوام کے شاعر۔ سیکیولر شاعر۔ انسانیت کے شاعر

# فناور شخصيت

طیر اکبرآ بادی جنکا اصلی نام ول محد تھا اور تخلص نظیر ۱۹۳۰ء میں دلی میں پیدا ہوئے۔ لیکن کے نندگی کا بڑا حصہ آگرہ میں گزارا ۔ آپ اس وقت فاری اور عربی میں تعلیم حاصس کی کیکن بندی ، مارواڑی اور پنجاتی ، بھاشا بھی جانتے تھے ۔ آپ خوش نویسی میں ماہر تھے۔ ورزش سپر کری سے خاص دلینی رکھتے تھے کہوتر بازی اور تیراکی سے بھی دل مبلاتے تھے، آپ ایک منکر المزاج اور وسیج النظر انسان تھے۔ شوخی، ظرافت ان کے مزاج کا حصد تعاد آپ كا حلقة احباب كافى وسيع تعاية آپ كے دوست احباب مي امير، غريب، مندو، سلم برندسب کے لوگ تھے۔ آپ ایک سکیولر ذہن رکھتے تھے۔ آپ کے پاس کسی مذہب کرِ نفرت ک نگاہ ہے دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ آپ سر مذہب کو قدر کی نگاہ سے د بلحت تھے۔ جس کی وجہ سے آپ عوام میں بلا لحاظ ندہب و ملت کے مشور تھے اور عوای آدئی یا عوام کے آدمی یا عوام کے شاعر کملاتے تھے ہے کا دور مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور تھا۔ اس دور میں ہندوستان پر مختلف مصیتوں کے بادل منڈلارہے تھے۔ معاشی بدحال عروج پر تھی۔ بھوک، مفلسی بے روزگاری۔ بدامن اسے عروج پر تھی۔ نظیر اکبر آبادی نے ا پنے کلام میں اس وقت کے تمام حالات کی عکای کی ہے ۔ وہ نه صرف بحوک افلاس ب روز گاری بدامن اور مصیتوں کا احاط کیا ہے ۔ بلکہ عید و شواروں ، توشیل میلول اور موسموں کے علاوہ زندگی کے خوشگوار کموں کو بھی اپنے کلام میں مقید کیا ہے۔آپ کے چند مشهور تخليقات حسب ذيل بيي- آپ نظم ، غزل ، نعت ، حمد ، مصنويال ، مرشيه ، قطعات ، ر باعی سب پر البع آز مائی کی ہے۔ لیکن آپ کو شهرت دلانے والی آپ کی خاص موضوعات پر ا . کمی گئی ظمیں ہیں۔ دراصل آپ کو بییویں صدی میں آپ کے ال نظموں کی بنیاد پر شاعر انسانیت، شاعر آدمیت شاعر قوی تجمتی یا قوی شاعر کی حیثیت سے ماناگیا ہے۔ مختف عوانات ريآب كي تظمين اس وقت كي عكاسي كرتي بين بلكه ايسامعلوم بوتاب

اس سے پہلے نظیر اکبر آبادی کو جن ممتاز شخصیتوں نے سراہا ہے ہم ان کا ایک سر مہی جائزہ لیں گے ۔ سب سے پہلے ہم جتاب آل احمد سرور کی رائے برائے نظم "شهر آشوب " پر نظر ڈالس گے "شهر آشوب"

بقول آل احمد سرور " نظم شهر آشوب نهيس بلك نظير اكبر آبادي كى روح كى پكار ہے ۔ اور يہ

پکار محلوں ، کو تھیوں کی شہیں۔ دو کاندار ، فقیر ، کاریگروں ، مصوروں ، شاعروں اور خاص عام اور عوام کی پکارہے ۔ نظیر کو ہم اسی وجہ سے ہم عوام کا شاعر شہیں کہتے بلکہ اپنے تہذیب و تمدن اور اس سے نقش و نگار کامصور کہتے ہیں۔ اور اپنی زندگی میں جاگتی تاریخ "(بحوالہ "ادب ادر نظر صم) ہمی

" شہر آشوب " جس میں شہر آگرہ کی اس وقت کی زبوں حالی بیان کی گئ ہے ۔ لیکن دراصل وہ سارے ہندوستان کی اور آج کے ہندوستان کی بھی عکاسی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ چند شعر پیش بہیں غور فربلیئے گا۔

> کیا چیوٹے کام والے کیا پیشہ ور نجیب روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب ہوتی ہے بیٹھے بیٹھ جب آشام عنقریب اٹھتے ہیں سب دو کان سے کہکر کہ یا نصیب قسمت ہماری ہوگئی بے اختیار ہند

دیکھنے آج سے دو سو سال پہلے کہی گئی اس نظم کے بند میں ہندوستان کے آج کے حالات بند کردیئے گئے آج ہم دوئی روزی کے لئے دوڈ دھوپ کرتے رہتے ہیں بلاکس تفریق کے ہرکوئی اپن اپن جگد پریشان ہے ۔ کیا امیر کیا غریب ۔ اس سے نظیر اکبر آبادی کے عظیم شاعر، حساس شاعر ہونے کا جوت ما آج ہے داوں کی ترجمانی کرنے والا شاعر کا جوت ما آج کے شاعر اس عظیم شاعر کے نقش قدم پر چل کر عوام کے دکھ درد کو اپنے دل میں سمیٹ کر اپنے قلم سے صفح قرطاس پر اس کی ترجمانی کرنے لگیں تو انسانیت کی ایک عظیم خدمت ہوگی۔

نظر اکبر آبادی نے اپنے ایک خاص انداز سے عوام کے کواپن نظم میں قلمبند کیا ہے۔ آج کل کے حالات ویسے بھی آپ تو تو جانتے ہی ہیں لیکن نظیر نے آج سے ۲ سوسال پہلے اس کی تھی۔ ملاحظہ کیج

کیا کسوں یارو میں نقشہ خلق کے احوال کا اہل دولت کا یا مفلس و کگال کا یہ بیان تو واقعی ہے ہر کس کے حال کا کیا تو نگر کیا غنی کیا پیراور کیا مال کا

سب کے دل کوفکر ہے دن رات آئے دال کا

کیا آج ہم سب آئے وال کی فکر میں دن رات بسلا نہیں پی اس کو کہتے ہیں نظیر کی دوراندیشی ، وسیح النظری اور حالات کو آاریخ نہیں بلکہ ہر وقت کے حالات بساکر اپنی نظموں میں پیش کرنے کا منفرد انداز جس کو آج کے بڑے بڑے بڑے نقاد ، دانشور صاحب علم و نظر میں است بیں

سراہتے ہیں۔

تظیر آکر آبادی کو آگر آپ میری نظرے دیکھیں یا میرے دائے ان کے بادے میں جاتا میں تو میں ہیں کموں گاکہ یہ وہ شاعر تھے جو کل کی دور میں ہے آج پر نظر ڈالی بلکہ میری نظر میں وہ آنے والے کل پر بھی نظر ڈالے والے پہلے شاعر عظیم ہیں۔ آسیے اب ہم ان کی ایک اور حساس تخلیق پر نظر ڈالیں۔ جساکہ آپ جانے ہیں کہ نظیر اکبر آبادی ہر فرقہ بہر نہ ہب اور کمتب خیال کے لوگوں کی عربت و قدر کرتے تھے۔ آپ ہر دل عزیز تھے۔ آپ ہر شہواد اور عید میں لوگوں کے پاس جاکر ملئے اور مبارکباد دیتے ہرایک کی پریشانی اور ضرورت کو محمقے۔ اے این صفرورت سمج کر بوری کرتے اور اپنے کلام میں عوام کی صرور توں ، پریشانیوں کو قلمبند کر کر انسانیت کی ایک عظیم خدمت کرتے۔ اور حقیقت کی بڑی خوبی ہے عکای کرتے۔ آسے اب منظیر کے ۔ مسدس \* پیسے \* پر نظر ڈالیں۔ جس میں حقیقت نگاری کاکمال نظر آبا ہے۔

پیسہ ہی حن دیتا ہے انسال کی بات کو پیسہ ہی زیب دیتا ہے بیاں اور برات کو بھائی لگا بھی ان کے پوچھے بات کو بن پیسے یارو دولہا ہے آدھی رات کو نظیر کی یہ مسدس اپنے سماج کی ترجمانی کرتی ہے جو آقیات میسے کی اہمیت 'ج ذکر کرے گی کہ کس طرح بغیر پیسے کے شادیاں نہیں ہوسکتی۔ کوئی کتنا ہی قرب کیوں نہ ہو پیسے نہ ہو تیسے نظیر نے کتنی ہوسکت ہو۔ دیکھے نظیر نے کتنی بیسے نہ ہو تو آپ کو لوچھے گا بھی نہیں چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھے نظیر اس بہلی اہم بات کو کتنے سادہ الفاظ میں بیان کردی کہ ان سے دوسو سال پہلے کیا یہ نظم امر بہگی اور پیسے جب تک دنیا میں پیسے دنیا میں تاقیاست دہمگی اس لئے یہ نظیر کا کارنامہ ہے کہ انھوں نے کی ضرورت اور اہمیت دنیا میں تاقیاست زندہ رکھ لیا۔

اسے اب ہم ایک اور نظم مفلس "کے ایک بند پر غور کریں جس میں نظیر نے ، منٹس اکو بڑے فار کریں جس میں نظیر نے ، منٹس او بڑے فار نظم اللہ اللّٰ اللّٰ

بی جو اہل فصل عالم و فاصل کہاتے ہیں مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں لوچھے کوئی ان سے تو اسے ہے بتاتے ہیں وہ جو غریب غربا، کے لڑکے بڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلی

اس نظم سے عام طبقات خاص طور سے درمیانی اور نیلے طبقات کی مفلی صاف طور پر نظر آتی ہے۔ یہ نظیر کائی کمال تھا جو استے حساس اور ہمیشہ قائم رہنے والے موضوعات پر فکر کرتے تھے اور لکھتے تھے کلام وہی جس پر شاعر کو خراج تحسین ملے اور اس کلام پر نظیر اکبرآبادی کو آخ والا وقت اور نقاد تھی خراج عقیدت پیش کے اجر مہیں رہ سکتا رنظیر اکبرآبادی نے سیدھے سادھے الفاظ میں مفلسی کو اس طرح پیش کیا ہے بغیر مہیں رہ سکتا رنظیر اکبرآبادی نے سیدھے سادھے الفاظ میں مفلسی کو اس طرح پیش کیا ہے۔ کہ شائدی کوئی اور شاعرات اچھے انداز میں پیش کرسکے گا۔

نظیر اکبرآبادی کی امکیاور مشہور زبانہ نظم " بنجارہ نامہ " کے ذکر بغیریہ مقالہ ادھورا رہیگا ۔ نظیر اکبرآبادی اس دنیاکو فانی سمج کر پڑے اتھے انداز میں شعر کے ہیں

اس نظم" بنجارہ نامہ" میں ویسے تو وہ ایک ایسے مسافر کی بات کررہے ہیں جو ایک جگد سے دوسریت جگہ بھرمارہ آہے۔ تلاش معاش یا بھر منزل کی تلاش میں مگر بادی النظر میں وہ دنیا میں انسان کے رہنے اپنے اور بھر سال سے بے سرو سامان سفر کرنے یعن" بنجارہ "کی طرح اس منزل کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ملاحظ کیجئے گا۔

کک حرص و ہوں کو مجھوڑ میاں مت دیس بدیس مجر مارا قراق اجل کا لوٹے گا ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدھیا مجھینسا ، بیلاشتر کیا سربھارا کیا گھیوں ، چانول ، موٹھ ، مٹر کیا آگ کیا دھواں کیا انگارا سب ٹھاٹھ بڑا رہ جائے گا لاد چلے گا بخارا

نظیر کی نظموں میں حقائق کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ تب می تو اٹکی نظر میں دنیا فانی ہے دنیا کی ہر چیزفانی ہے انسان دنیا میں ایک مسافر کی طرح آکر نقمہ اجل بنکر سب کچھ جیوڑ جھاڑ کر میاں ہے کوچ کر تا ہے۔ جس طرح آلک بنجارہ ہمیشہ سفر میں رہتا ہے بالکل واضح طور پر نظیر نے اپنی نظم " نجارہ نامہ " میں ان باتوں کو پیش کیا ہے۔ حبال نظیران عام حقیائی کو جو زندگی ے قریب قری اینے کلام میں پیش کیا ہے وہیں پر وہ انسان کی اہمیت اور اب کی عظمت اس كى عرت بيش نظر ركفكر الك نظم "آدى نامه" جو اللي سب سے زيادہ مشمور نظم ب يزى خوبى ہے پیش کی ہے۔ اس لئے آپ انسانیت کے شاعر کملاتے ہیں۔ آپ آدمی چاہے کسی بنی طبقہ سے تعلق کیوں نہیں رکھنا اس کو احترام اور عرت سے دیکھنا فرض سمجھتے ہیں ۔نظیر کی نظر سي سب آدي برابر بين دنيامين جب آدي آنا ہے تو خال باتھ اور جانا ہے تو خال باتھ يہ ند بب امیری ، غربی ، طبقه ، ذات پات ، نسل کی دلوارین انسانی کی اپنی بنائی ہوئی ہیں جس کی نظیر کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے ، وہ سب کو خدا کے بندے اور خدا کی نظر میں یکسال صتیس اور ہمکو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ باوجود تمام انسانی کو مششوں کے انسان پیدا ہوتے وقت اور مرتے وقت کوئی فرق باقی سیس رہا۔ ایک آدی دوسرے آدی کی طرف دنیا سی آیا اور جاتا ہے یہ عاز بھی وہی انجام بھی وہی تو پھریہ جوسچ کا راستہ اتنا پر پیچ اور خم دار اور ۔ خاردار انسان نے کیول بنایا ہے ۔یہ آج تک کسی کے سمجہ میں نہیں آیا اور نہ ہی کوئی شاعر، مفکر ، دانشور اس بارے میں این کوئی رائے پیش کرسکالکین وہ نظیر اکبرآ بادی بی تھے جو شاعر انسانیت بی بن کرار ہے۔ اور سارے زمانے کاغم سارے عالم انسانوں کے عمر کواپنے سے س رکھر آپنے قلم کے ذریعہ صفحہ قرطاس پر کچھ اس طرح آبادا کہ وہ مردل کی چیج بن کریا قباہت ا بھرتی رہیگی ۔ آیئے ابہم اس تمسیہ کے بعد "آدمی نامہ" کے چند اشعار پر عور کریں کہ کس طرت سدھے سادھے الفاظ می نظیر اکبرآ بادی نے آدمی کی اہمیت کو قلمبند کیا ہے۔

آدمی نامه

بادشاہ ہے شاه اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

دیکھا آپ نے آدی کی عرت نظیر کے پاس ۔ نظیروہ شاعر ہیں جو طبقاتی امتیاز کو سطحی شمرایا ہے ۔ نظیر وہ شاعر ہیں جھوں نے طرح طرح کے انسانوں کا ذکر ایک دوسرے کے مقابل رگھکر کیا ہے ۔ مثلا شاہ و گذا ۔ امیر و غربیب، تونگرا اور مفلس ۔

عوث ولی منکر · ہر ایک شخص کے بارے میں بیان کر آخر میں کیتے ہیں کہ وہ مجی آدى سے خدانے اس كو پيداكيا ہے ہم كيوں خداكى مخلوق ميں اتنا برا فرق پيدا كريں۔ سرانسان چاہے وہ کس بھی طبقہ کا ہونظیر کی نذر میں قابل احترام ہے اس لئے نظیر اکبرا بادی انسانیت کا

مجنول کور کھیوری نے اپنے ایک مضمون میں نظیر پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ "نظیر ہندوستان کے شاعر تھے اور ہندوستان کی جمہوری زندگی کو اٹھوں نے اپنی شاعری کا موصنوع بنایااور اسالیب اور لب و لیج کو عوام سے ہم سطح رکھا "وہ خالص ہندوستانی شاعر تھے۔ ہندوسِتان کی زندگی اورِ ہندوستان کے رسوم و روایات ان کی شاعری کے لازمی عناصر

ہیں۔اپنے گرد و پیش کی زندگی کے عام سے عام واقعات کے سِاتھ موانت رکھتے ہیں اور انتی سے اپنی شاعری کے لئے مواد حاصل کرتے ہیں ۔ نظیرار دو کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ر پھکر ہندو تان کے حالات کی عام تصویر اور یہاں کے رسم و رواج کے متعلق معلومات

حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ "(ادب اور زندگی ص ۹۴) تواس طرح یہ تحقیقی مقالہ افتتام کو پہنچہاہے آیئے ہم اس عظیم شاعر کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالی نظیر اکبرآبادی المين) جوار رحمت من جگه دے (امين)

# عصرحاصرمين ماحوليات كاجائزه

ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق ریسرچ اسکال (باہر باحولیات ) P.G. Dip. in Env.Studies

سب سے پہلے ہم Ecology اور Environment (ماحولیات) کے بارے میں اس کے Defination کے بارے میں جانبیں گے۔ Environment کے کہتے ہیں اسے غور کریں گے۔

### Environment

Environment: Environment is a physiochemical system required by the organisms, where as an organism is a living body and is integral part of the environment

ایکولوحی (Ecology)

ایکالوجی سے مرادیہ ہے کہ Environmentیعنی ماحول اور کسی تھی جاندار چیز کے مابین رابطہ کا جائزہ لینے کو کہتے ہیں۔ کے معنوں میں Environment اور Ecology بو دو الگ لفظ ہیں لیکن ان دو نوں کا آپس میں گمرا رابطہ ہے جس میں بنیادی محور کوئی بھی جاندار ہی ہوتاہے۔

# عصرحاصرمين ماحوليات كاجائزه

سب سے پہلے ہم کو دیکھتا چاہئے کہ ماحول کے لفظی منے کیا ہوتے ہیں ؟ ماحول کس کو کہتے ہیں ؟ بھرہم بات کریں گے عصر حاصر میں ماتولیات ک۔

" نیروز اللقات " کے مطابق ہاحول کے معینے گرد <sub>نہ</sub>یش یا پاس و رڈوس کے ہوتے، ہیں ماحولیات سے ہماری مرادیہ ہے کہ ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب کہ انسان کی زندگی ایک مشینی زندگی ہوگی ہے ۔ اور انسان اسینے لئے دنیا کی حصار کو تنگ یا کر جاند میں کمنڈ ڈی چکا ہے۔ ستاروں سے باتیں کردہا ہے۔ سورج سے آنکھ اوارباہے ۔ ہواؤں کے دوش ہر اڑرہا ہے ۔سمندر کو کھنگال چکاہے ۔زمن کی تخری شے تک پیچنے کی کوششش میں لگا ہوا ہے ، یموٹ کنٹرول اور الکٹرانک کے دوریر

حاوی ہوچکا ہے ۔ لیکن ان تمام باتوں کے بار جود اتنی ترقی کرنے باو جود اپنے گرد و پیش ہے اتابے خبرہ کداپنے ہاتھوں سے اپنے ماحول کو زمریلا کرتا چلاجارہا ہے۔

شج خلاء کی اس برت میں جس کو ہم اوزون لئیر ( OzoneLayer ) کہتے ہیں ۔ اس میں اس آدم زاد کی نادانی سے می ایک شگاف بڑیجکا ہے۔ جس کی وجہ سے سورج سے الٹرا وایلٹ ریز جو انسان کی صحت اور اسکی بقالے بے حدمصرہے ۔ زمین پر آرہی ہیں اور لوگوں میں بھیاناک قسمی بیماریاں جیا کہ کینسر، جلدی بیماریاں پھیل رہی بنیں۔ فصلوں کو زِبردست نقصان مدربا ہے۔ موسمیات رو بھی اسکا ہرا اثر راباہے۔ سرما میں شدید سردی اور گرما میں شربیه گرمی اور بارش مین بالکل می نهی تو کهی دهوال دار بارش(Nature)قدرت کا سارا نطام درہم برہم ہوگیا۔ ہے ۔ آنے والی نسلوں کو ایک ست بڑا خطرہ لاحق ہوگیا۔ اس آدم زاد کی نادانی کی وجہ سے کیا کیا ہورہا ہے ۔ہم ایک مظم طریقہ سے اس کا جائیرہ لیں گے ۔

به خاکسار ( P.G. Diploma in Environment Studies )

ابدور بونورس کا ادنی طالب علم ربچکا ہے ۔یہ فاکسراین کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ ماحولیات کا علم کوسب تک سیخیانا بھی انتابی اہم ہے جننا کہ اس کو حاصل کرنا ہے ۔ کیونکہ جب لوگوں می گرد و پیش کے زہریلے ماحول کاعلم ہوگا تو وہ بھی ماحولیات کی ابر حالت کو سدھارنے کی کوششش کریں گے۔

دراصل لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج شہروں میں تو کیا گاوں میں بھی صاف ستھری ہوا میں سانس لینامشکل ہوگیا۔

- سيئے ماحوليات كاہم ان عنوانات كے تحت مختصرا جائزہ لس كے ـ
- 1) **Environment Awareness**
- 2) **Environment Education**
- 3) Health
- Disaster Management 4)

4) من جار عنوانات کے تحت جائیزہ Environment Awareness

### Balanced view of Dinessed Issues

علمي احوليات كا اگر بم جائيزه لي تو بمكوية جله گاكه ترقى پذير ممالك جيب كه برطانيه امریکہ اور جاپان میں لا تعداد کارخانے اور Industries قائم ہونیکے ہیں - جن سے زبریلی گیاسس اور مادے لکل کر ماحول کو خراب کردہے ہیں۔ بعض جگہوں پر Acid کی بارش بھی ہوری ہے ۔ قدیم قسم کے جانور جیے Dinosaurs وغیرہ اس وجہ سے ختم ہورے بس۔

، ۔۔۔ زمن میں حدے زیادہ گرمی بڑھ جانے کی وجہ سے آتش فشال بہاڑ بھٹ رہے ہیں۔ اور مرآمیے دن کمیں مذکمیں زلزلے آرہے میں۔ خود مندوستان میں بھی حالات بدل گئے ہیں ۔ محبو نگر اور رائل سیا ( Rayalseema) میں قط سالی اس بات کی تر جمانی کرتی ہے کہ ہندوستان میں ریاست آندھرا پردیش پر بھی ابتر ماحولیات کا اثر پڑچکا ہے۔ حالیہ ترقی سے ماحولیات رہواڑ ریرہاہے ہم اس کا جائم و لیں گے

غربت اور معاشى ترقى قدرتى وسائل كا استعمال عوام كا سائنفك ترقى من حصه لينا .

غذائی اجناس کا بر آمد کرنا حصول دولت کے لئے ۔ صنعتی کارخانے نا مناسب جگہوں پر قائم کرنا۔ آبادی کے روک تھام پر عمل نہ کرنا ڈغیرہ ہیں۔ اب ہم آبادی کے تعلق سے تھوڑے بہت معلومات حاصل کرلیں گے دنیا کی ہر بہتی اس وقت آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے اور آج بھی بے پناہ آبادی سے بھرے ہوئے ہیں ۔

اب ہم ماتولیات سے پیداشفہ عالمی مسائل کا جس پر فوری قابو پانا ہے جائزہ لیں گے سائنس کی ترتی اور صنعت و حرفت سے ہم کو کوئی دشمنی نہیں ہے ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ترقی مناسب ہو ، ماتولیات کو پیش نظر دکھ کر ہو اور ایسی ترقی ہو جس سے انسان کی زندگ جانوروں کی زندگی زمین کی او پری سطح اور زمین کے او پر جو اوزون لیئر (Ozone Layer) ہے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ بہنچائیں ۔

ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کی مناسب مدد اور ٹکنالوجی سے بھی یہ مسئلہ حل وسکتا ہے یہ

قدرتی وسائل کا آئیندہ آنے والی نسلوں کا خیال رکھتے ہوئے کفایت سے برتنا ہوگا۔ ورنہ یہ جو قدرتی وسائل ہیں جیسے پٹرول ،قدرتی گیاسس ،کوئلہ اور دوسرے ایندھن زیادہ سے زیادہ سو سال میں ہی حتم ہوجائیں گے ۔ کیوں کہ ہم بہت تیزی سے ان وسائل کا استعمال کررہے ہیں۔

۔ ماحولیات پر قابو پانے سے میری مراد ماحولیات کے بگڑتے ہوئے حالات پر اگر ہم قابو پانا ہے توہم سکو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔

اس کام کو نختلف تنظیموں میں اداروں حکومت اور غیر سرکاری انجمنوں اور انفرادی طور پر ہر شخص ہر شہری کے سپرد کیا جاسکتا ہے۔

### آبادي پر کنٹرول

آبادی کا بھی بے تحاشا بڑھ جانا بھی ماتولیات کے لئے خطرہ بن گیا ہے۔ اس کو تین طرح سے روکا جاسکا ہے۔

(۱) آبادی رپر کنٹرول (۲) فیملی پلاتگ (۳) اور گاؤں سے شہروں کی طرف جو لوگ رخ

کررہے بیں ان کوروک کر بھی شہر کی فصناء کو آلودگی سے بچایا جاسکا ہے۔ ماحولیات پر کنٹرول کرنے کے لئے چند اہم لکات مندرجہ ذیل ہیں۔

جنگلت کو کا شنے سے روکا جائے ۔شہر میں اور گاوں میں قدرتی وسائل کو ختم نہ کیا جائے ۔ شہر مس بر مستبوئ گاڑیوں کے استعمال بر یابندی لگائی جائے جس سے فصناء میں کار بن ڈائی آکسائٹ اور کارین مانو آکسائٹ شامل ہوکر صحت کے لئے سبت بڑا خطرہ پیدا کردسی ہے ۔ کارخانوں سے نکلتے ہوئے دھوس سے بھی جو آلودگی پیدا ہوری ہے اس کو رو کاجائے کم کیا جائے ۔شہر اور قصب کی گلیوں میں جو گندگی پھیل رہی ہے اس گندگی کو ختم کیا جائے۔ گاؤں کے گاؤں کو حتم کرکے جو آلاب بنائے جارہے بیں اس سے زراعت پر اثر ریر با ہے ۔ اور ماحولیات ر بھیاسکورو کا جائے ۔ کارخانوں کو اور Industries کو شرسے دور رکھا جائے جہاں تک ہوسکے پٹرول اور کوتلہ کو ایندھن کے طور ہر استعمال کرنے کے بجائے سولار اینری نور (Solar Energy power) کا استعمال کیا جائے ۔ تھرمل رو پلانٹ ( Thermal Power Plant ) اور سمنٹ Industry سے جو خطرناک راک اور گرد نکلتی ہے اس سے بھی ماحولیات پر پرا اثر پڑرہا ہے ۔ مزید ان باتوں پر غور کرنا ہے۔چیے

- 1) Suitable use and Conservation of Resources
- 2) Presentation of Natural Environemt
- 3) Presentation of Pollution
- 4) Control of Population Growth

آیے ہم ماتولیات سے متاثر تمام چیزوں کو نظرانداذ کرتے ہوئے سب سے پہلے صوت کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ یماری صحت بیلے صوت کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ یا صحت کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہماری صحت جو ماتولیات کی وجہ سے متاثر ہورہی ہے ۔ اس کو ہم پانچ حصول میں تقسیم کرتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

- 1. Population Growth . 4. Epidemiology
- 2. Sanitation 5. Occupational Hazerds
  - 3. Water Control

صحت کے لفظی معنی "فیروز اللغات "کے مطابق تدرسی، تصحیح درسی کی ہیں۔ ہم میال پر صحت کے مطابق تدرسی کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جو کہ ہم کو مطلوب ہیں۔

اور سادا دارو بدار انسان کی صحت پر مخصر ہوتا ہے جو ایک صحت مند معاشرہ اور ہاتول چاہتا ہے۔ معاشرہ کا صحت مند انسان بن کر ملک اور قوم کی خدمت کرسکتا ہے۔ آپ خود بھی خور کیجے گا تو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کو اس دنیا ہیں خوش رہنا ہے تو کچھ کرکے دیکھانا ہے تو آپ خرابی صحت کی وجہ سے کر نہیں پائیں گے۔ آپ کے سر میں اگر معمولی سا درد ہوجائے تو آپ کوکوئی فلم کوئی پارٹی ،کوئی تقریب کسی کی بات کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ آپ میں چڑ چڑا پن پدیا ہوجاتا ہے آپ کو کام میں کوئی دلچی نہیں رہتی آپ دفر نہیں جائے ان سب باتول کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھ گئے ہیں۔ ورید آپ خو سب کچھ انچا لگتا ہیں۔ ورید آپ خو اور اپنے وجود کو ایک بوچھ بھتے ہیں۔ باتولیات کی خرابی کی وجہ سے آج دنیا میں ہر تمیسرا کو اور اپنے وجود کو ایک بوچھ بھتے ہیں۔ باتولیات کی خرابی کی وجہ سے آج دنیا میں ہر تمیسرا کو اور اپنے وجود کو ایک بوچھ بھتے ہیں۔ باتولیات کی خرابی کی وجہ سے آج دنیا میں ہر تمیسرا شخص کی مذکبی بیمادی میں مثل نظر آتا ہے۔

کسی کو T.B. ہو تھے۔ اس کا دائد اس بیماد ہے تو کسی کے گردے ناکام ہو تھے۔ ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کسی کا ذہن متاثر ہے تو صنعیف حصرات بیماد اب آپ بتلیئ صحت مند کون ہے ؟ کسی کو ملاوٹ سے مبرا غذا مل رہی ہے کون ہے جو بوری طرح سے صحت مند کون ہے بھی تو اس کا اوسط کتنے لکھ میں ایک کا ہے یعنی کوئی آنکھوں سے صحت مند ہے آگر ہے بھی تو اس کا اوسط کتنے لکھ میں ایک کا ہے یعنی کوئی آنکھوں سے بیماد ہوئی ذہن سے بیماد کوئی دل سے بیماد تو کوئی جسم سے بیماد و طامن (A) سے وطامن (B) و وطامن (E) و وطامن (C) و وطامن (E) و وطامن (E) کی بر ایک میں کمی نظر آتی ہی۔ کیلئے مجان لیوا بیمادیاں جسے کینسر (کیلئے مجان لیوا بیمادیاں جسے کینسر (کیلئے کا سے بیمادیاں جسے کینسر (C) کیلئے کوئی ہے۔ کیلئے کا سے کا سے کینسر (کیلئے کا سے کیلئے کیلئے کا سے کا سے کینسر (کیلئے کیلئے کا سے کا سے کینسر (کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کا سے کا سے کینسر (کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کا سے کا سے کینسر کیلئے کا کا سے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کا کوئیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کوئی کیلئے کوئیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کوئیلئے کوئی کیلئے کوئی کے کا سے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کا سے کا سے کا سے کا سے کا سے کیلئے کیلئے

یماریاں بھی معاشرہ کو کھو کھلا کردہ رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی ایک سئلہ بنکر کھڑی ہوئی بیماریاں بھی معاشرہ کو کھو کھلا کردہ رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی ایک سئلہ بنکر کھڑی ہوئی بین ۔ بونائیٹیٹی نیش پالولئیش فنٹر ( United Nation Population ) ڈاکومنٹ 1952ء (Briefing Kit) کے مطابق اس وقت دنیا کی آبادی 5.48 بلین ہے جو 1998ء تک چھ (6) بلین ہوجائے گی۔ اس میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بھین ہے اس کے بعد ہندوستان کا نمبرہے۔

پہلے سو سال میں آبادی ایک بلین سے 2 بلین ہواکرتی تھی ۔ لیکن آج کل ہردی سال میں آبادی میں آبادی ہورہا ہے ۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی سے ہرسکنڈ میں سین فیصد لوگ متاثر ہورہے ہیں ۔ پہلے اوسط پر ایک عورت کو 6 بچ ہواکرتے تھے ۔ اب 2.5 فیصد بچے ہوتے ہیں لیکن حورت کی تعداد بڑھ گئ ہے ۔ دو ہزار دوسو(2,200) عیبویں کے حتم ہونے تک دنیا کی آبادی بارہ بلین ہوجائے گی جو کہ آج کی ہماری موجودہ آبادی کا دوگناہ ہے ۔

1891ء ہندوستان میں مردم شماری کا آغاذ ہوا۔ اور اس وقت صاب سے ہمارے ( Population ) آبادیکا ( Population ) آبادیکا ( Population ) آبادیکا ( Population اور 0.11 کے Million ہوگیا ہے۔ Environmental اور Million دونوں ہی ست اہمیت کے حال ہیں اور ایک دوسرے سے مراوط ہیں۔ زبانی جمع خرچ سے Population کشرول نہیں کیا جاسکتا۔ اگر آبادی کو روکنا ہو تو تعلیم کو عام کرنا صروری ہے اور اس سے بھی ذیادہ صروری ہے لڑکیوں کی تعلیم کے کیوں کہ لڑکیاں ہی آبادی کو روکنا ور الکا کرسکتی ہیں۔

اب آیئے صحت اور (Population) آبادی سے ہمگر ہم Sanitation اب آئیے صحت اور (Sanitation) آبادی سے ہماری صحتوں پر مرا اثر پر مرا اثر مرب ہم پانی کے درائع پر عود کریں گے کہ ہم کو پانی کن کن درائع سے مہلے ہم پانی کے درائع پر عود کریں گے کہ ہم کو پانی کن کن درائع سے مہلے ہم پانی ہم پانی ہے درائع پر عود کریں گے کہ ہم کو پانی کن کن درائع سے مہلے ہم پانی ہے درائع پر عود کریں گے کہ ہم کو پانی کن کن درائع پر عود کریں ہے کہ ہم کو پانی کن کن درائع پر عود کریں گے کہ ہم کو پانی کن کن درائع ہم پانی ہے درائع پر عود کریں گے کہ ہم کو پانی کن کن درائع ہم پر درائع ہم پانی کے درائع پر عود کریں گے کہ ہم کو پانی کن کن درائع پر عود کریں ہے کہ ہم کو پانی کن کن درائع ہم کہ ہم کو پانی کن کن درائع ہم کا مرب ہم پر درائع ہم کا درائع ہم کریں ہے کہ ہم کو پانی کن کن درائع ہم کریں ہے کہ ہم کریں ہم کریں ہم کریں ہے کہ ہم کریں ہوں ہے کہ ہم کریں ہے کریں ہے کہ ہم کریں ہے کریں ہے کریں ہے کریں ہے کریں ہے کہ ہم کریں ہے کریں

یں رہے۔ جسیا کہ آپ جاتے ہیں ہماری دنیا میں زمین ایک حصد ہے تو پانی تین حصد لکن سمندروں کا پانی قابل استعمال نہیں ہوتا اور صحت کے لئے مضر ہے ۔ ہمکوجن ذراء سے پانی حاصل ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ Rivers and lakes

Ground Water

Gladial and other Landice

Oceanic Water

Water Vapour and Condensatein the Atmosphere

پانی میں جو زہر لیے مادے ہوتے ہیں جو کہ پانی میں بالکل نہیں ہونا چاہتے ۔ وہ صب ذیل ہیں۔

#### Toxic Materials in Water for health

- 1. Assenic 6. Selenium
- 2. Cadmium . 7. Mercury
- 3. Chromium . 8. Pybynuclear Aeromatic
- 4. Dyanides 9. Hydrocarbons

یہ عناصر پانی میں ہوتے ہوں تو پانی کا استعمال مصر ہوجاتا ہے ۔اس لئے ہم کو چہتے کہ اوپر دینے گئے تمام عناصر سے پاک پانی ہی استعمال کریں ۔ پانی کو گرم کر کر یا فلٹر کوس استعمال کرنا مہتر ہوتا ہے ۔ •

(Water Purification) پانچ طرے سے کیا جاسکتا ہے۔

The complete process of the removal of impurities is called water purification, which are of 5 types.

- 1. Screening
- 2. Sedementation
- 3. Filtraton
- 4. Disinfection

### 5. Aeration and Softening

پانی انسان ہی نہیں بلکہ تمام جاندار چیزو کے لئے بست اہم ہے۔ بارش سے ہونے والا پانی ہو زمین کی سطح کو پہچنا ہے۔ ہو ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ اس ہم ( Surface ) کتے ہیں ۔ زمین کھود کر جو پانی ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ( Water ) کتے ہیں ۔ انچا اور قابل استعمال پانی بست کم مقدار میں موجود ہے ۔ اس لئے ہم کو چاہئے کہ پانی کو کفایت شعادی سے استعمال کریں۔ پانی کو کفایت شعادی سے استعمال کریں۔ پانی سے جو امراض پھیلتے ہیں ان کو چار حصول میں تقسیم کرسکتے ہیں۔

The water related diseases are classified into four Categories

- 1. Water borne Diseases
- 2. Water Wahsed Diseases
- 3. Water based Diseases
- 4. Diseases with water related Veitors

اسے جب ہم انسانی صحت کی بات ہی کررہے ہیں ہم اس نقطے کو بھی نظر انداز نہ کریں جو انسانوں میں بیماریوں کو پھیلنے کا سبب ہے ۔ جیسے چند حوانات سے بیماریوں کا پھیلنا مثلا مجھر، کمھی، حویہ اور دوسرے (،Viruses Bacterias) محتلا مجھر، کمھی، حویہ اور دوسرے (ایک صد تک ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ۔ جس سے اور گھر کو پاک رکھا جات تو ایک حد تک ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ۔ Desentry Cholera, Typhoid, Diarohea جس سے اوسطا ساللہ کئی اموارت بوتی بین قالو بالم حاسکتا ہے ۔

جس سے اوسطا سالانہ کئ اموات ہوتی ہیں۔قابو پایا جاسکتا ہے۔ صحت پر کام کرنے کی جگہ اگر صاف نہ ہو تو بھی برا اثر پڑتا ہے۔ جس کو ہم ( Occupational Hazards and Diseases ) کہتے ہیں ہم کو چلہتے کہ کارخانوں اور کام کرنے کی جگہوں پر صفائی کا بوری طرح سے خیال رکھیں۔

(Chemical Agents)

### جو (Solid Gas, Liquid Gas) کی شکل میں ہوتے ہیں۔

کافی نقصاندہ ہوتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ( Asbestose Solica Dusts ) صحت کے لئے مضربیں کام کرنے کی جگہ کو ان تمام اجزاء سے پاک رکھ کر کام کرنے والوں کی صحت کو متاثر ہونے سے رو کا جاسکتا ہے۔

اس سے ہٹ کر کام کرنے کی جگہ کو ( Noise Pollution )سے پاک دکھنا بھی صروری ہے جس سے کام کرنے والوں کی سماعت پر برااثریذ ریٹے ۔

آیئے اب ہم

## (Air Pollution) کی بات کرتے ہیں۔

Pollution سے مراد ہمارے ماتول میں غیر پہندیدہ عناصر کا پایا جاتا ہے جو صحت کے لئے مضر ہے مقصود ہے ہوا میں oxygen کی موجودہ مقدار کو متاثر کرنے سے سارے عالم کے انسان میزند ، جانور ، انتجار کو نقصان سینج سکتا ہے ۔ 200 کاربن ڈائی اکسائیڈ کا اوسط اگر فضاء میں بڑھ جائے تو جان لیوہ ثابت ہوسکتا ہے ۔ ہوا کے مین پولیو شٹس ( Main Pollutants) حسب ذیل ہیں ۔

- 1. Ammonia, suspended Particulaters, Sulphurdienide
- 2. Suspended particulater, Sulphur dianide
- 3. Nitrogen Oxides
- 4. Chlonine
- 5. Sulphur Dioxide
- 6. Nitrogen Oxides and
- 7. Suspended Particulaters

الولیات کی گندگی کودور کرنے کے لئے چند حسب ڈیل اقدامات کی صرورت ہے۔ اوپر دیئے گئے تمام عناصر سے ہم کو فصناء کو پاک رکھنا صروری ہے وریہ ہمارے ماحول میں براگندگی

رچ بس جائے گی۔ AcidRain کی بارش ہونے سے Photosynthesis کے سرچ بس جائے گی۔ Mox کی ارش ہونے سے So2 اور Mox کے Mechanism کو نقصان سینچے گا۔ So2 اور Ammonia کی مقدار فضاء میں بڑھ جائے گی۔ alter کی مقدار فضاء میں بڑھ جائے گی۔ اس لئے ہم کو اگر (Environment) کو صاف رکھنا ہے تو کارخانوں (Industries) میں صنعی شعبول پر کڑی نگرانی رکھنی ہوگی۔

ہوا میں جو زہر ملے ادے ہیں اگر وہ حدسے زیادہ تجاوز کرجائیں تو ہمارے کے نقصان دے ہوسکتا ہے۔

ان کی لسٹ طویل ہے کھر بھی اہم عناصر کاہم ذکر کریں گے۔

(Phosgene, Ozone, Ammonia, Arsine, Ethnol, (Padathian Iodine Dust, Fume)

اگر ہا تولیات کو پاک کرنا ہے تو صرف حکومت پر انحصار کرنا مناسب نہ ہوگا۔ ہم سب کو حکومت کے شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا۔ حکومت نام ہے عوام کا عوام ہی کی حکومت ہے حکومت ہی عوام ہے اس لئے ہروہ پالیسی جو حکومت نافذ کرتی ہے اگر اس کو عوام کا تعاون نہ حاصل ہو تو وہ پالیسی ناکام ہوجاتی ہے ۔ جیسے کہ حال ہی میں ہماری ریاست میں نشہ بندی کی Policy (پالیسی) ناکام ہوگئ ۔ اس طرح حکومت ماحولیاتی کی پالیزگی کے لئے اقدامات کرے یا قانون نافذ کرے تو احول پاک و صاف نہیں ہوسکتا جب تلکہ عوائی تعاون نہ حاصل ہو ۔ اس طرح ہمارا یہ اولین فرص ہے کہ ہم ماحول کو پاک و صاف رکھیں حکومت کے نافذ کئے گئے قانون کا احرام کریں

اور خود اپنے لئے ایک اتھا ماتول اور پاک و صاف ماتول رکھیں اور آنے والی نسلوں کو بھی پاک و صاف ماتول میں سانس لینے کے مواقع فراہم کریں

## Environment Protection Laws

احولیات کو پاک و صاف رکھنے کے لئے حکومت نے چند قانون بنائے ہیں۔اس کے مقاصد یہ ہیں کہ موجودہ آبادی اور آنے والی نسلوں کو ایک پاک و صاف باحول لمے ۔ اور مقاصد یہ ہیں کہ موجودہ آبادی اور آنے والی نسلوں کو ایک پاک و صاف باحول لمے ۔ اور

ہمارے موجودہ عالم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ سینچے ۔

1997 United nation Human Environment

Stock Home

Stock Home

کو ممالک نے یہ محسوں جو کیا

(Stock Home

کہ صاف و ستھرا ماحول بنائے رکھنے کے لئے (Legislation) یعنی قانون بنانے کی

Indian صرورت ہے ۔ بغیر اس کے ماحولیات پر قابو پانا مشکل ہے ۔ 1974ء میں

Water کے ایک خصوصی Legislation کے ذریعہ Parliament

کو کو کا کوری کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک قانون نافذ کیا۔

ببلا Environmental (انورائمنش) ما تولیات کا دعہ یا قانون 1986ء میں نافذ ہوا تمام حکومت اور غیر حکومت اداروں پر اس کا اطلاق عمل میں آیا۔ اس کی بنیاد آئیں میں دئے گئے ( Right to Life ) اور ۔ گاto Clean Environment

اس قانون کو موثر طریقہ سے نافذ العمل لانے کے لئے تمام منڈل ریوینیو ہفسیرس ( M.R.O. کی مدد لی گئ ہے ایک کمنٹی بھی قائم کی گئی ہے جس سے مراد Legal Aid and Advice Committee (کمیٹی) جس میں تمام ماحولیات کے مقدمات کی مدد کی جاتی ہے اور ایک خصوصی عدالت لوک عدالت بھی قائم کی گئی ہے ۔ DistrictJudge عدالت کا چیسر مین ہوتا ہے سب اس عدالت سے استقادہ كرسكتے بيں - انفرادي حق اجتاعي حق سے اور اس عواي دلچيي كے مسائل كو بنياد بنياد بناكر عدالت سے مقت ( LegalAid ) (قانونی مدد ) حاصل كركر اور انصاف حاصل كرسكتے ہيں كسى بھى ماحول سے بے قاعد كيوں كے بارے ميں حكومت كو اطلاع كرنے كا بجى حق عوام کو حاصل ہے EnvironmentalEducation کے مقاصد جب تک کی Topic کسی عنوان کے بارے میں عوام کو واقف نہیں کرایا جائے گا عوام اس سے باخبر نهي موسكتي اور حكومت كي كوئي تهي Policy تغيريا تبديلي كونهي لا سكتي اور اگر کسی بھی عنوان یا topicکو باصابطہ تعلیم دی جائے و اس عنوان یا (Topic)کو لوگ اچھی طرح سے سمجھنے لکیں گے اور اس سے پیدا شدہ مسائل کو حل کرنے میں کانی مدد لے گ وجال تک ماحولیات کی پاکترگی کا سوال ہے اسکے لئے ہم کو برائمری اسکول سے ہی طلباء میں

مطوبات باہم مینچائے جائیں ۔ باصابطہ اس کا ایک Syllabus بناکر Environmental Needsکے تحت ان کو بڑھایا جائے۔

کالج اور ایونیورسٹی کے لیول پر بھی اس کی تعلیم دینا ضروری ہے اس سے پہلے اور لیاب کی بگرتی ہوئی مالات(حالت) سے متاثر لوگوں کے احتجاج بھی واقف کرانا بھی ضروری ہے جیسے کہ ( Chipko Movement ) چپکو مومنٹ ( Chipko Movement Struggle, صفوری ہے جیسے کہ کہ المحمد اللہ کا معاولات مینچانا بھی ضروری ہے اس سے ہٹ کر جوالیے ہوئے ہیں جیسے ) کے بارے میں معلومات مینچانا بھی ضروری ہے اس سے ہٹ کر جوالیے ہوئے ہیں جیسے کہ بارے میں معاولات کی اہمیت ان سے افادیت ، قدرتی وسائل کا کفایت شعادی اور ضوری ہے ۔ جنگلات کی اہمیت ان سے افادیت ، قدرتی وسائل کا کفایت شعادی اور مضوبہ بند استعمال پٹرول اور دُڑ یل کے استعمال موٹر گاڑیوں اور اسکوٹروں سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیدڈ جیسی زہریلی گیاس کا زیادہ مقدار میں پایا جانا صحت کے لئے نقصانات ، شہروں سے گاؤں کو چھوڑ

بروہ عمل ہروہ بات جو ہمارے Atmosphere کو ہمارے التول کو نقصان مین پاتی ہے اس کی تعلیم بھی صروری ہے ۔ مدارس سے ہٹ کر عوام تک بھی ہتونیات کی پاکیزگ کے بارے میں تعلیمات کا باہم سپنچانات بھی صروری ہے کیونکہ آبادی کے بارے میں صرف دس فیصد بطور طلباء کے تعلیم حاصل کرسکتا ہے ۔ جبکہ 90% فیصد عوام یا تو مدارس سے فارغ ہوجاتے ہیں یا مدارس کو آتے ہی نہیں ہیں تو ان تک بھی ماحولیات کی مدارس سے فارغ ہوجاتے ہیں یا مدارس کو آتے ہی نہیں ہیں تو ان تک بھی ماحولیات کی تعلیمات کو مینچانا ہے حد صروری ہے اسکے لئے ہمکو Mass Media کا استعمال کرنا ہوگا۔ جس میں Print Media لین اخبارات، رسائل، جرائد ماہناہ ، شب تاہے ، شب تاہے ، ہمئتہ وار اخبارات کے ذریعہ عوام تک افادیت اہمیت مسائل اور ان کا حال ان کی ذریعہ کے بارے میں معلومات میم مینچائی جاسکتی ہیں۔

کر آنے کے نقصاندہ رواج کو ختم کرنے کی تعلیم بھی ضروری ہے ۔

اب آیئے Electronic Media کی بات کریں جو کہ آج کل سب سے زیادہ عام اور موثر ذریعہ ہے ۔ جس کوہم استعمال کر کر ماحولیات کی پاکیزگی میں کسی حد تک کامیابی ہے۔ اس بر ملک کے دانشور اسیاست دان اسانس دان ادیب اور شعراء حضرات کو بھی کام کرنا چاہئے تاکہ آنے والی نسلول کو الیک پاک و صاف باحول اور قدرتی وسائل سے بجر بور میرشاد دنیا ملے۔

آیئے اس ضمن میں اس راقم الحروف کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ ماحولیات پر بیہ غرل سمل انڈیاریڈیو ، دور درشن اور حمید آباد کے اہم روزناموں سے نشر اور شائع ہو حکی ہے۔

ماحولیات (آلودگی) پر نظم

> سب کی صحت کا ہمکو تو رکھناہے اب خیال ہلودگی ہے اتنی کہ جینا ہے اب محال احول صاف رکھ کے ذراتم بھی دیکھنا امراص کیے چھلیں کے ہے ان کی کیا مجال تم چاند ىرىجى جاؤكه جِادَ مريخ بر بہلے ذراز مین کار کھو توکھ خیال لیسی غذا یہ ہمکو تو ملتی ہے آج کل سے بچین بھی روٹھاہم سے جوانی بھی ہے نڈھال احول پاک موتو ملے گام دل سے دل آلودگی کا دیکھنے دل کو بھی ہے ملال ماحول کا اثر تو بیال مرکسی ہے ہے کیے بحو کے اس سے یہ ہی تم سے ب سوال خستہ یباں کی سڑکیں تو ماحول ہے خراب بلمث ہے سب کے سر پر توجیرہ پرسب کے شال

عاصل کرسکتے ہیں ۔ ریڈیو سے وقرآ فوقرآ ہندوستان میں بولی جانے والی تمام زبانیں محلیات کے بارے من واقف کرانا ہوگا۔

یری جہ کہ انگریزی ہمارے ملک میں غالب ہے لیکن ست سے لوگ اس سے نا بلد
ہیں ۔ بستریہ ہوگا کہ Regional Language پر اس مثن کے فروع کو مخصر رکھیں
جب عوام عموما گر پر ہو جیسے صبح اور شام کے اوقات میں پروگرام کو نشر کیتا جائے ۔ ریڈیو
سے بٹ کر ایک اور موثر ذریعہ Television ہے ۔ اس کو بھی موثر طریقہ سے استعمال
کیا جاسکتا ہے ۔

تقریبا 90% فیصد عوام تک Television سین چکاہے۔ اس میں کوئی شکل نہیں کہ ہر امیرو غریب بہتے اور بڑے عورت اور مرد کا یہ محبوب بن چکاہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سننے سے زیادہ دیکھنے ہر یہ تھین رکھتے ہیں۔ جس کوہم علم العن کہتے ہیں۔

یعنی دیکھی ہوئی چیز پر یقین کرواس طرح ہم ماحولیات سے پیدا ہونے والے بداہنیوں، خرابیوں اور گرتی ہوئی صحت کے مشاہدوں کو .T.V پر بتاکر ایک اہم مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں۔ جتنی اس کی تشمیر ہوگی اتنا ہی یہ مشین کامیاب ہوگا ۔ لوگوں میں اٹکی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا

ہم اس کے ذریعہ سے حکومتی اور غیر حکومتی اداروں، تنظیموں کی توجہ بھی حاصل کرسکتے
ہیں۔ احوایات کی وجہ سے موسموں کی تبدیلی، زہر سلے بادوں کا اخراج، قبط سالی، طوفان و بادو
بادال طرصنعتی حادثات اور زہر سلے گیاسوں اور بادوں کا فضاء میں اخراج بڑھتی ہوئی آبادی
کے مسائل، معاشر سے کی گرتی ہوئی صحت کے مسائل عدم صفائی کی وجہ سے پھیلنے والی
بیماریاں صنعت
بیماریاں Epidemic بیماریاں بیکٹریا اور وائرس کے وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں صنعت
و مرفت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مزدور جو کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ وہاں پر نگلتے
ہوئے مملک گرد و غباد کی وجہ سے ان کی ہوصحت خراب ہورہی ہے اس پر غور کرنا اور اس
کی تشمیر کرنا بھی صنروری ہے۔ ہر حال Environmental کی تعلیم بھی مہت صنروری

مشکل ہے لینا سائس بھی اس دور سائنس میں اندس میں انسان کی ترقی ہے یا اس کا ہے زوال مجنوں کو ذمہ اور ہے لیلی بھی اب علیل سے جنوں کو ذمہ اور ہونگے نہ کیوں نڈھال

بیج جبان کے ہونگے تو جونگے نہ کیوں نڈھال صادق بھی ہے یہاں پر تو کاذب بھی ہے یہاں سب اپنے دور کے بیں اصحاب با کمال نوٹ: اگر آپ کو ہا حولیات پر یہ نظم پسند آئے تو احقر کو اس پتے پر لکھیں۔

ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق ریسرچ اسکالر بانی وصدر ادارہ ادب صادق

12-2-823/A/12/A/1,

Santoshnagar Colony, Mehdipatnam, Hyderabad - 500 028. (A.P.) INDIA

### علمائے دین وصوفی اکرام کے ادبی خدمات

ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق ریسرچاسکالر

صدرادارهادب صادق برِنسپال سینٹ صادق ائی اسکول

ايم اردوادب (عثمانيه) (Osm.) (M.A. (Urdu Litt

کیا آپ جانتے ہیں کہ اردو دنیا کی تعسری بڑی زبان بن حکی ہے حالیہ سروے کے مطالق (نفوس) یعنے بولنے والوں کی تعداد رہ چاہتی ( Chinee) زبان کو دنیا کی سہلی اور انگریزی زبان کو دنیا کی دوسری اور ار دو کو دنیا کی تعیسری بڑی زبان قرار دیا گیا۔ اگر کل ار دو دنیا کی سب سے زیادہ بولنے والی زبان بن جائے تو کم از کم راقم الروف کو تعجب سس ہوگا۔ کیوں کہ اس زبان کی بنیاد یعنی نظم وِ نٹراور صنبط تحریر میں لانے کی بنیاد اس کی ترقی و ترویج کی بنیاد ان متبرک ہاتھوں سے رکھی گئ ہے جنھیں ہم علمائے دین ، صوفیائے اکرام کہتے ہیں ۔ اردو زبان جس کی این ایک دلچسپ ماری ہے جو ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کے باہمی ملاپ اور محبت سے پیدا ہوئی ہے ۔اس کو زندہ رکھنے میں مردور میں بلاکسی مذہب و ملت کی قدید کے ہراردو کا بروانہ شم اردو کوروشن رکھنے کے لئے اپنے آپ کو جلاما ہوا آیا ہے ۔ اردو کی ترقی میں حبال شاہوں نے سرریتی فرائیں وہیں ہر ادبیہ و شاعر نے اپنا خون دیا اور علمائے دین و صوفی کرام نے دوہرا کام کیا آیک تو ندہب کی تبلیغ کی اور ساتھ میں اردو کو فروع دینے کے لئے اردو زبان کا کرت سے استعمال کیا۔ دراصل عقتے مجی صوفی اکرام دن کی اشاعت فرائے ان کا طریقہ کاریہ تھا کہ وہ بلاکسی ندہب و ملت کے پلے تو انسانیت کا درس دیتے ۔ اخلاق کی تعلیم اور مقصد زندگی کو سمجھاتے اس لئے ان کے مداحوں اور مربدوں میں اور ان کے چاہنے والے لوگوں میں ہندومسلم، غریب امیر، شاہ گدا سب ہی ہوتے تھے یہلے وہ ساجی و معاشرتی ، اقتصادی سلوں کو اجاگر کرتے انسانی کردار کی تعلیم دیتے اور بعد میں دین اسلام جوان ہی اصولوں پر بنا ہے قائم ہے ۔ اس کی ترجانی كرتے جس كى وج سے مسلمانوں كے اندر ايمان كى پھٹلى آجاتى ہے تو ہندو اصحاب ان علمائے دین اور صوفی اکرام کے ہاتھ مربیت کرکر اسلام کو قبول کرتے یہ ی وجہ ہے کہ م ج اسلام سادے عالم میں چھیل گیا ہے۔

"ن علمائے دین کا طریقہ کاریہ تھا کہ وہ روزانہ یا ہفتہ ہیں دو بار وعظ فربائے ۔ ان علمائے دین و صوفی اگرام جب باہر سے ہندوستان آئے تو انھوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ کونسی زبان زیادہ بولی جاتی ہے تو اس وقت دکن میں دکن زبان زیادہ بولی جاتی تھی علمائے دین و صوفی اگرام نے دین کی اشاعت کے لئے عربی اور فارسی سے نابلد لوگوں کو دکن زبان میں درس اور تدریس دیتا شروع کیا۔ شروع شروع میں ان کا انداز بالکل صوفیانہ دکن زبان کا تھا بعد میں صروریات زندگی ہو بھی انہوں نے اس زبان کا استعمال کیا۔ اس طرح زبان کا تھا بعد میں صروریات زندگی ہو بھی انہوں نے اس زبان کا استعمال کیا۔ اس طرح ان کے ہاتھوں سے دکھی گئی بنیاد پر آج ہم اددو زبان کی تعمیر کر کر مزل پر مزل بناتے چلے ان کے ہاتھوں سے دکھی گئی بنیاد رہی تھی اور داقم الحروف کو یقین ہے کہ اس زبان کرتی ہے کہ صوفیاکرام نے اسکی بنیاد رکھی تھی اور داقم الحروف کو یقین ہے کہ اس زبان کو تاقیامت زوال نہیں آئیگا۔ بلکہ یہ ترقی کرتی ہی چلی جائیگی گر اس کے لئے ہمکو بھی محنت کرنا بڑنے گا۔

سینے ہم سب سے پہلے جائیزہ لیتے ہیں اردو زبان کا۔ اس کے بعد چند مشہور علمائے دین و صوفی اگرام کے ادبی کارناموں کا۔

فیروز اللغات از الحاج محمد فیروزالدین کے مطابق زبان کے معنی

لیجہ ۔ بول و چال اور بولی کے ہوتے ہیں بعنے لُوگ آپس میں جس بولی میں بولتے ہیں ۔ ۔ اس کو زبان کہتے ہیں ۔ ظاہر کے زبانیں کئ ہیں جیسے انگریزی ، فرانسیسی ، اطالوی ، جاپانی ، سندھی ، تلکو ، کمٹری ، ملیالم اور اردو ۔

اس طرح ادب کے معنی شذیب، شائستگی، ہر چیز کی حد کو نگاہ میں رکھنا، مراتب لحظ وغیرہ ہیں تو ہم کو پیۃ چلا کہ ذبان اور ادب کے کیا معنی ہیں ۔آئے اب زبان کی آلین کی الریخ کی طرف سرسری جائزہ لیں تو پہ چلے گا کہ انسان پہلے اشاروں میں بات کر اتھا آہت آہت اپنے حلق سے نگلی ہوئی آوازوں کو معنی اور مطلب دینے لگا پھر اس کو صنبا تحریر میں لانے کے لئے کچ لکیریں اور شکلیں بنائے لگا جس کو ہم حرف تھی کہتے ہیں پھر اصول و صوابط جس کو یہ تو وعد عمل میں آگر انسانی صرور توں کو جس کو یہ قواعد "کہتے ہیں بینے لگے اور پھر زبانوں کا وجود عمل میں آگر انسانی صرور توں کو پورا کرنے لگا۔

اردو زبان کا وجود کس طرح عمل میں آیا اس کا تجرہ کاہم جائزہ لیں تو وہ اس طرح ہے ۔

#### ار دوزبان كانثجره

آريانی زبان

مشرقی آریائی زبان مغربی آریائی زبان اندو آرین اندو آرین اندک اندو آرین اندک سنگسکرت اندک آریائی می آریائی زبان منکسکرت اندک است می آریائی می آریائی آریائی آریائی می آریائی آریا

آیئے اب ہم اردو زبان کس طرح وجود میں آئی سمجہ چکے ہیں یا اس کا تجرے رہ ایک سرسری نظر ڈال چکے ہیں۔ ایک سرسری جائیزہ علمائے دین اور صوفی اگرام کے ادبی خدمات بر ڈالنے سے پہلے ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی آمداردو کی ترقی میں سلطنتوں کا رول بر محتصر تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔

پروفسروبیرکی تحققات کی روسے چھٹویں صدی میں ہندوستان میں تقریبان (۲۰) بیس پراکرت زبانیں بولی جاتی تھیں۔ جس میں چند مشہور زبانیں پالی۔ جینی۔ مہاراشٹری۔ مگدھی اور شورامنی تھیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے دخول اور اسلامی حکومت کا آغاز ۲۱۶ء (۹۳ھ) میں ہوچکا تھا۔ مندھا اور شمالی سرحدول پر حکومت کرنیکے بعد انھوں نے دکن کارخ کیا۔ عربی فارسی وہ جواسینے ساتھ لائے تھے میان کی پندی اور برج بھاشا یا کھڑی بولی زبان کے ساتھ ملکر ایک نئی نزبان اردو کی بنیاد بڑی ۔ اُردو کو اس لئے کشکری زبان بھی کہتے ہیں کیوں ک یہ افواج کے ہندوستان میں پھیلنے سے پھیلی:

اس کے اور دوسرے نام ہندی ، ریخنہ اور دکن بھی ہیں اب آیئے دکن میں ان حكومتوں كا جائزه ليس جنكى سرريستى ميں اردو زبان فروع پائى \_ اس كو بم سات دور ميں تقسيم

۱ تېمنې دور په ۲ قطب شاې دور عادل شاې دور په مغلبه دور په

۲ \_ برنش دور \_ ۵ \_ سلطنت اصفيد كاسنرا دور ٢ \_ جموري حكومت كا برانا دور . ، \_

ہم یہاں پر چند مشِور اور اہم علمائے دین اور صوفی اکرام کا اعاطہ کریں گے ناکہ یہ مضمون طوالت مد اختیار کرجائے اور صرف چند تہمنی اور قطب شاہی دور کے صوفی اکرام جنگی وجہ سے اردو بول چال کی زبان ِسے صنبطِ تحریر میں آئی اور آج تک اس کی ارتقاء و تصنیف و ہالیف کا کام جارہی ہے ۔انکا ذکر کریں گے۔

توسيئے اب ہم ان علمائے دین وصوفی اکرام کے ادبی خدمات کا جازہ لیتے ہیں۔

ا- سيدمحمر حسين عرف خواجه بنده نواز كسيودراج

محققین کی رائے میں خواجہ بندہ نواز اردو کے پہلے نیژنگار اور پہلے شاعر ہیں جن کے نسخ ہمیں دستیاب ہیں اور جنہوں نے اردو کو صنبط تحریر میں لاکر ہمارے لیے ایک پیش

یه ست بڑے عالم و فاصل ، صوفی ، نیژنگار و شاعر ہیں جنکا مزار شریف گلبرگہ میں موجود ہے اور ہرسال عرس ہوتا ہے جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ شریک ہوتے اور این مرادیں پاتے ہیں ہندوستان کی سرزمین ریس ہمنی دور جو (۱۳۵۰ء ۱۳۲۵ء) میں قدم رکھ کر ہم ہندوستانیوں پر پڑا احسان عظیم کیا۔ آپ فیروز شاہ بھنی کے دور میں دکن تشریف لائے ۔ فیروز شاہ خود آپ کا مداح تھا ، شاعر تھا ، پادشاہ وقت تھا اس کے دور میں اردو کی تصنیف و تالیف کا کام ہوا۔ اردو ترقی بھی کی اور اردو صنبط تحریر میں آئی اس لئے اس كا دور اردوكي تاريخ مين سنرب الفاظ سے لكھا جائے گا۔ حصرت خواجہ بندہ نواز دين كي اشاعت کے لئے میال پر عام بولی جانے والی دکنی زبان میں وعظ و بیان • درس و تدریس کا

کام شروع کیا۔ آپ کے پاس ہر ندہب اور ملت کے لوگ آتے تھے آپ نے ہمیشہ بھائی چارگی ، انسانیت ، کردار سازی ، رشتول کی اہمیت ، خدا کے احکام اور رسول اللہ کرم کے ارشادات کو کھی نثر اور کھی نظم کے ذریعہ لوگوں تک بہونچایا چونکہ آپ کی بات بادری زبان میں تھی بیال کے علاقہ کے لوگ اس کو سمجھ گئے اور اسلام قبول کرنے گئے یا پھر اسلام سے متاثر صرور ہوئے ۔ اس طرح دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اردو کی ارتقاء۔ تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا جس کوہم آئلی ادبی خدمات کہیں گئے ۔ آپ کا تخلص ، شباز ساعر جی تھے وہیں پر اردو کے پہلے نشر لگار اور شاعر بھی تھے وہیں پر اردو کے پہلے نشر لگار اور شاعر بھی تھے ۔ آپ کی چدر مشہور تصانیف کاہم میل جائزہ لیں گے ۔

سامر بی ہے۔ اپ ی پند مور مصاحب بال بین بات کی ہے۔

ہم فیروز شاہ بہمی کے دور میں ۱۸ مر میں گربگہ تشریف لائے اور آحیات میس پر

دہے ۔ آپ کے تصانیف میں بہت ہی آسان اور یعنی دکنی زبان کا استعمال کیا گیا ہے جو

لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آجاتی تھیں اس لئے آپ کا علقہ بہت وسیح ہوگیا تھا ہر

کوئی آپ کا مداح ہوگا تھا۔ حضرت بندہ نواز کی جن تصانیف کا پند چاتا ہے وہ حسب ذیل

ہیں۔

معراج العاشقين \_ بدايت نامه \_ تلاوت الوجود \_شكار نامه اور رساله سه باره وغيره بين -ان كے علاوہ سبت سي تظميل لکھي بين \_ جن مين قابل ذكر رنگ راگنيان \_ حكى نامه سے جو

مختلف کتب خانوں کے بیاضوں میں آج تک کبھی محفوظ ہیں۔

حضرت خواجہ بندہ نواز کی تصانیف وہ تصانیف ہیں جن سے قدیم ترین اردو نٹر کا پنتہ چاتا ہے ۔ آپ کی تصانیف کا ایک نمونہ پیش ہے ۔

"انسان کو بوجنے کو پانچ تن بہرائیکے تن کو پانچ دروازہے ہیں اور پانچ دربان ہیں پہلاتن واجب الوجود۔ مجتام اسکا اجارہ یعنی واجب کی اتک سول غیر نہ دیکھناسو حرص کے کان سول غیریۂ سنتا سوحد کی گنگ سوبد بولی نہ لینیا سو۔ کینے کی شبوت کو غیر جاکھ نہ حرچنا سو۔ پیر طبیب کامل ہوتی نیفن بچپان کر دوادینا "

(د کنی ادب کی تاریخ از ڈاکٹر زور)

اسطرح ہمیں پتہ چلتا ھیکہ اس نشر کاری سے جو سبت ہی آسان الفاظ کا حال ہے کسطرح سے بزرگ امحترم نے اردو کی اشاعت اور دین کی اشاعت فرمائی آئیے اب نشر 112 کے نمونہ کے بعد ہم آیکے منظوم کام کا جائزہ لیں۔ آپ شباز" تخلص فرماتے تھے آپکے نظمیں چکی نامہ اور راگ راگیاں بہت مشہور ہیں، بیال پر نظم کے چند شعر درج ہیں

پانی میں نمک ڈال مزاد یکھتاوے جب گھل گیا نمک تو نمک بولتا کے

لول کهولی خودی این خداسات محمر

جب کھل کئی حودی تو خدِا بن یہ کوئی و سے

جنتا کاجل اتنا بول ۔۔۔۔ اوس سے دونا گوند گھول

ذراسی پھٹکری نمک لاچھوڑا ۔ا۔ا۔ قلم جیسے بوں ترکی گھوڑا

عکی نامہ داس نظم میں بارہ بند ہیں جس میں سے ہم چند بند یہاں پر درج کر ہے۔ دیکھو واجب تن کی حکی پیوچا تر ہو کے سکی

وسوكسي البلس كليخ كلي على كم يالبم الله الله مو

سوسی البیس کی کی سے یا م اللہ اللہ او کر بتا اللہ کا دستاز نے محمد ہو کر بتا

سپنی طلب بول کی دستا کے یا بسم الله الله ہو

آئیے اب خواجہ غریب نواز گئیودراز کی غرل کے کچھ شعر نمونے کے طور پر پیش کردہا ہوں۔

تو تو ہی ہے شکری کر نفس گھوڑا سار قوں

ناہو زم تج اور پی پس پاوے گاآزار توں

گھوڑا کون تبحر کھوڑ ہے یہ خیال اسکا ہوا ہے

تن لوٹے کا جوڑے نا چھوڑاس مدتھار تول تواسطرح مصرت خواجہ بندہ نواز گلیودراز کی ادبی حدمات کاہم نے جائزہ لیااور محققیں

نے آپ کو پہلانشر لگار نظم کو اور شاعر قرار دیاہے۔ آئیے اب ہم ایک اور عالم دین اور صوفی اکرام کے ادبی خدمات کا جائزہ لس

۲ یشاه میران حی شمس العشاق

شاہ میران جی شمس العشاق بڑے پائے کے شاعر اور ادیب تھے۔ آپ اولیا اللہ میں سے تھے جنکا فیض عام اب اور آج تک عام بلاکسی ندہب و ملت کے ۔ آج تک آپ کا عرس موياً به آپ كا انتقال ٢٠ شوال حه ٢٠ مين بهوا ـ اس وقت بادشاه نوسف عادل شاه آپ کا بڑا ادے کرتا تھا۔

دوسرے بزرگوں اور علمائے دین و صوفی اکرام کی طرح آپ بھی وعظ بیان فراتے درس و تدریس کے ذریعہ دین کی اشاعت کے علاوہ دوسرے علوم (دینوی) پر بھی آ یکے ارشاداتِ ہوتے جیسے عوام کی بھلائی ، بھائی چارگی وغیرہ ۔ اور آپ اپنے وعظ وغیرہ میں آسان دکھتی اردو کا استعمال کرتے تھے جو سیاں پر عام طور پر بولی جاتی تھا۔حضرت کے مربدوں كاحلقه كافى وسيع تھا۔ آئيے ہم آپ كى تصانيف كاجائزہ كنيں۔

#### سب رس (وجی کی سب اس سے مختلف)

تشرح المقلوب القلوب وغيره

آئیے اب ہم نوش نالہ میں سے چند اشعاد کا جائزہ لیں۔ شاہ میران جی شمس العشاق کی تصنیف "خوش نامہ" کے چند شعر

صفت کروں میں الله كبرى جسے بوالى بوان بور

نادر قدرتی انگیکارول نیرسے نادور

نااس روپ نااس دیکھا نااس تھا مکال

رگناگنونیاکروکسی سکھ کروں بکمھال

#### خوش نغز

م س ر ص ر صف بماری ارادت کی ان کام احکام مفار تسبیح نتیال ذکر الله کیب نام

اس پر جدیارہے صدق سن او مااتھے لاب

۔ دین و دنیا دیدار ہشتاں پاویں بے حساب

۔۔۔۔ خش لوچھے کے کہومیرانجی عالم اچھے کہتے

پير کهيں سن جينة تن اچيس عالم تينة

آپ کی تاب سبدس سے موسوم ہے آئے اب ایک نشری نمونہ پیش کروں

" اِدْے طالب حداہے تعالی ایک محبوب ہے ۔ فقیر لُوگ اسکیے ِعاشق ہیں ۔ ہر ایک عاشق اسکول مال حران کیا ہے۔ اگرچہ و بچہ موہ ہے وبچہ لب ہے وبچہ انگھیاں میں جس نے جیوں ایجیا ہے توں بیال کیا ہے ہر آلک کا کہے میں لطافت ہے ۔ ہر ایک کے کہنے میں ا کیک راحت ہے۔ ہر ایک کو کیک جنسی سوں و صال ہوا ہے اس کا حسن بے شایت ہے۔ ہرایک پر ایک کرم ایک عنایت ہے ۔ ہرایک سوں ایک سوں مربتب حاصل ہوا ہے <sup>ہ</sup> (دکن میں ار دو از نصیر الدین هاشی)

تويه تھي انکي ادبی خدمات آئے اب ہم ايك اور صوفي كي ادبي خدمات كاجايزه كسي ـ

#### شاہ راجو حسین ائمہ (کی نامے خالق)

آپ قطب شاہی دور کے صوفی و بزرگ ہیں آپ آخری بادشاہ ابوالسن آنا شاہ کی پیش گوئی فرائی تھی کہ وہ بادشاہ سنے گا۔ اور واقعی ابوالحن آنا شاہ قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ بنا۔ آپ سبت ہی سادہ مزاج اور بلند خیالات کے حال تھے آپ کے مریدوں میں بادشاہ وقت سلطان عبداللہ قطب شاہ اور بعد میں ست سے غیر مسلم اور مسلم لوگوں نے ہاتھ پر بیت کی اور ایکا فیصان پایا۔ آپ کا سلسلہ حسب و نسب حضرت حواجہ بندہ نواز ہے جا لمآہے۔ آپ کیا مزار الوالحن ناناشاہ نے تعمیر کرایا جو آج بھی حیدراباد کے محلے کئے دروازہ میں موجود ہے۔ آپ پائے کی شاعری فراتے تھے آپ کے کچے شعر بطور نموینہ پیش ہیں۔ آپ نے کئی نظمیں لکھی ہیں جن میں مبت سی عور توں کے لئے لکھی ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ کے کی بول چت دھر من سن ری سیاگن سن ری سن

كھولنا كىنا بھىيە بىال کن سو سے گیت یافی کمانا

ہبوت دنو یا کہس نو نجینگے مست دلوا میں تبجس کے سکه بون برا کوج نکو جانی جو سے نوچ نکو

حلی نامه، کانموینه شا ہورصفت کے موتیاں کو رولوں گی بسم الله بسم الله بسردم مين بوبونكى

بر دم وظیفہ نا اس اس بنی کا بسم الله بسم الله مير، من كا بدی اسکی نہ ہے باقی نا رہیںگی پسماللہ جو نااس مک بارکھ گی

شاہ راجو حسین کے چکی نامدسے پتہ چلنا ھیکہ آپ کس طرح سے عور توں کو دین کا سبق دیا کرتے تھے۔اس طرح آ بکے ہرشعر میں تصوف کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔آئے اب ہم ایک اور صوفی شاعر کے ادبی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں جنکا نام ہے "

شاهغلام حسنن شاہ غلام حسین اور جنگی تصانی میں صرف ایک " لگن نامیہ " ہمدست ہوئی ہے جو

سالار جتگ میوزیم میں رکھی ہوتی ہے ایک اور دوسری تصنیف "رنگ نام" بمدست ہوتی ہے یہ دونوں متنویاں ہیں شاہ غلام خسین ایک صوفی بزرگ شاعر تھے جوابیج تور (مرار) بے تعلق رکھتے تھے۔ اپنچ بور کھی لکن کی عمادشاہی حکومتِ کا دارالحکومت تھا اور علم و ادب کا مرکز

رہا تھا۔ غلام حسین کے اجداد ال آباد سے (برار) آگر بس کئے تھے عماد خابی دور میں آپکا انتقال ء١٠٢٠ مين ہوا۔

آيئے آپ كے چند اشعار بطور نمونہ بيش ہي-

مک کان دھر سنو تو بچولوں تمن ملاوں تمنا کوں اے سہلیاں منتھے بین سناؤل پیو کو سمجہ ایک دم نکو بسارو ہو کے ایر تمہیں سب تن من ایکاؤ اور مثل عبر إن كو اقحے مراً ہوکے جن کے ماتی سرے نیس میں ساق

جو بن یو برور بی کیول بد مست اے دیوائی جو بن کے آونے میں چلنے لگی اب ہم "انگ نام" جو ایک مخضر مثنوی ہے جس میں بندو مسلمانوں کو اتحاد سے دہنے کہدایت کی گئے ہے اس کے چند شعر بطور نمونہ پیش کے جاتے ہیں۔

اتحاد سے دہنوں جنے ایک جاسوں آئے جگت میں مسلمان بندو کہا ہے گھڑا ہے کماد ایک مائی کے بھانڈ ہے ہوا کوئی ملا ہوا کوئی پانڈ ہے دونوں جنے کیوں بھٹکتے چلے ہیں جگت میں مسلمان بندو کہا ہے دونوں جنے کیوں بھٹکتے چلے ہیں جگت میں مسلمان بندو کہا ہے مسلمان معجد میں سجدے کو جاویں ہوا کوئی ملا ہوا کوئی پانڈ ہے مسلمان معجد میں سجدے کو جاویں بولیس کدھر سوں کدھر کو ہیکتے چلے ہیں مسلمان اللہ کا نام بولیس کدھر سوں کدھر کو ہیکتے چلے ہیں ذبان سوکسی دل سول اپنے بساویں او ہندو بھی بونجاکو دبول میں جاویں ذبان سوکسی دل سول اپنے بساویں او ہندو بھی بونجاکو دبول میں جاویں

کتابت : ۱) دکن میں اردو۔ از بنصیر الدین ھاشی ۲) دکنی ادب کی تاریخ۔ از بسید محی الدین قادری زور

يرخواجه فريدالدين صادق (ایماے آرکیالوی)

عثانیہ یونیورسٹی میں آرکیالوجی ( Archaeology ) قدیم یعنی Indian History and Archaeology کے تحت بڑھایا جاتا ہے۔ . M.A میں یہ ایک نوسٹ گر بجو یشن کورس ہے ، جو عثانیہ نونورسٹی میں . M.A میں ... M.A رِّها یا جاما ہے ۔ کوئی تھی گر یجویٹ اس کورٹن میں انٹرنس (Entrance) کا امتحان پاس کرنے کے بعد ریگولر (Regular) کورس میں داخلہ لے سکتا ہے۔ جو لوگ باصابط کلاسس میں شرکت خواہی شعیر بین وہ (MA External) میں صابطے کی کاروائی کرنے کے بعد درخواست کے ذریعہ منتقب ہونے کے بعد دوسالہ کورس میں ڈگری حاصل الريكة بير - ذاتى طور بركتب حاصل كركر رفيه كر امتحان دينا بوگاليكن اب بير أسترنل كورس ختم کردیئے گئے ہیں اس لئے ریگولر کورس می کرنا بڑیگا۔ یہ ایک (Professional) کورس ہے اور Technical کورس بھی۔ MA میں کامیابی کے بعد روزگار کے التجے مواقع ہے مثلا کسی کالج میں لکچرر کا نوسٹ یا مجر نونورسٹی میں لکچرد کا نوسٹ حاصل کرسکتے ہیں ۔اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے محکمہ میں بھی نوکری مل سکتی ہے ۔کسی بھی میوزیم میں میمی ملازمت حاصل کرسکتے ہیں ۔ ساری دنیا میں اس کورس کی اور ڈگری کی قدر ہے ۔ حصول میمی ملازمت حاصل کرسکتے ہیں ۔ ساری دنیا میں اس کورس کی اور ڈگری کی قدر ہے ۔ حصول للاّمت سے بیٹ کر حصول علم اہم ہے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے بڑھنا احس ہے باكه علم كى روشى سے خودكو بالا بالاكرسكتے بىن-

Archaeology is the scientific study of Antiquity By analysing the material remains of anceint Human occupations

ار کیالوجی دراصلِ ایک ایسا مضمون ہے جس میں قدیم سکوں کی بچان میں استعمال کیا جاناتھا۔ آرکیالوجسٹ کو سکوں کی سائنس یعنی (Numistimatics) سے بحوبی واقف ہونا رہا ہے۔ وہ علم نیمس میانگ کے ذریعہ سکے کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ کون سے دو،

کا بے کس پادشاہ کے زمانے میں رائج تھا۔ تاریخ وغیرہ پھر اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں تفصیلی طور رہ بتا سکتا ہے۔ ایک ارکیالوجسٹ کو علم ( Paliography) یالیو گرافی سے مجی واقف مونا رہنا ہے۔ اس علم میں ( Old Hand Writing ) قدیم تحریروں کو رامصنے کی مہارت حاصل ہوتی ہے ۔اس طرح کوئی بھی آر کیالوجسٹ کسی بھی قدیم تحریر کو دیکھکر بڑھ کر بتا سکتا ہے کہ پید کس دور کی اور کونسی زبان ہے اس طرح ہم کو تاریخ مجھنے میں مدد ملتی ہے ۔ ایک ارکیالوجسٹ کو Epigraphy کے علم سے تبی واقف ہونا ضروری ہے ۔ یہ وہ علم ہے جس میں پھر یاکسی دھات ( Stone Or Metal) یر تحریر یا نقوش کے بارے میں کس طرح سے معلوم کیا جائے کہ وہ کس دور سے تعلق رکھتے ہیں بلایا جاتا ہے ۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے جس میں ممارت صرف ذاتی دلچیں کے بناء پر اور تجربہ کی بناء پر حاصل کی جاسکتی ہے ۔ ایک آد کیالوجٹ کو میوزولجسٹ Musologist بھی ہوتا ریٹا ہے ۔ یہ لفظ میوز میم (Museum) سے بنا ہے جو کہ ایک Orcall لفظ Mouseion سے ماخوذ ہے۔

آدكيالوجى كى اہميت زبانة قديم ہے ہى ہے۔ ايك آدكيالوجسٹ دنيا كے كسى ہمى حد ميں روزگار تلاش كرسكتا ہے۔ تاريخ قديم اور آدكيالوجى كا چولى دامن كا ساتھ ہے دو سرے معنوں ميں يہ سكہ كے دو رخ بيں ۔ آدكيالوجى كى اہميت اس لئے مجى زيادہ ہے كہ يہ ايك اليبى سائنس ہے جس كے ذريعہ ہمارے ماضى كے دوركى صحيح عكاسى ہموتى ہے۔ سڑپا اور مسخداروكى كھدوائيوں سے قدرے ہم واقف ہوتے ہيں كہ Civilisation ج سخداروكى كھدوائيوں سے قدرے ہم واقف ہوتے ہيں كہ مكن ہوا ہے محكمہ آدكيالوجى كى ہزاروں سال پيلے بھى كسى حد تك ترقى پاچكاتھا۔ اور يہ سب ممكن ہوا ہے محكمہ آدكيالوجى كى وجہ سے بہرادوں سال بيلے بھى دفينہ يا چر كھدوائى كے دوران كسى بھى عمارت كا پہتے چاتے ہى آثار قديمہ كے اسٹاف كو بلاتے ہيں جن ميں آدكيالوجسٹ شامل رہتا ہے اور تحقيق كے بعد قديمہ كے اسٹاف كو بلاتے ہيں جن ميں آدكيالوجسٹ شامل رہتا ہے اور تحقيق كے بعد حداد تا ہے كہ يہ كسى زبانے كا دقيمۃ ہے يا چر عمارت ہے۔ بحر حال ادكيالوجى ايك اہم بتاديتا ہے كہ يہ كسى زبانے كا دقيمۃ ہے يا چر عمارت ہے۔ بحر حال ادكيالوجى ايك اہم حداد على الكيالوجى ايك اہم

## ریا دکن کی آلوده جھیل حسین ساگر داداده ادب صادق

ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق سدر اداره ادب صادق برنسپال، سننف صادق باقی اسکول P.G. Dip. in Environmental Studies ویسرچ اسکار

حدر آباد شرکی ماری سبت سرانی ہے ۔ آج ہم حدر آباد کا جار ( م ) سو سالہ جشن منارہے ہیں ۔ اس شرکو بسانے میں شاہوں نے اپنا در لگایا غریبوں نے اپن محنت سے عالميثان عمارتين ـ راستے شاہ راہيں ـ مالاہيں تعمير کس وہيں مفکرول دانشوروں ١ انجينيرون نے اپن ذہن صلاحتوں کا استعمال کیا۔ آج ہم ایک سانس لیتے ہوئے مجی گھراتے ہیں کہ پتہ سی اس دہریلی ہوا میں کون کونے دہریلے عناصر ہیں جو ہمارے لئے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس شہر کا چپ چپ آلودہ ہوچکا ہے۔ شہر میں دستیاب پانی کی جھیلیں · آلاہیں اور ندییں بھی آلودہ ہو چکے ہیں۔ آلودہ پانی ، آلودی فضاء، آلودہ ذہن ، آلودہ غذا۔ ایے ماحول میں زندگی کو کوئی کس طرح گزارے ؟

آیئے ۔اب ہم آلودہ دکن کی آلودہ جھیل حسین ساگر کا جائیزہ لیں۔

شہر حیدرآ باد میں آج سے چار سو سال پہلے حضرت حسینِ شاہ ولی جنگی آج مزار حدرآباد کے نواحی علاقے میں موجود ہے تعمیر کیا تھا۔ یہ حسین ساگر ان بی کے عام ب مشور ہے اس کا آیگیر علاقہ 240.5 اسکار کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کا اصل آبی سطی علاقہ 6.5 اسكائر كيلوميٹر رومحيط ہے ريد الاب اس وقت زراعتى ، آباشي كى صرور تول كو اورا کرنے کے ساتھ ساتھ سینے کے پانی کی سربراہی کے لئے بنایا گیا تھا۔ اس کے آبگیر علاقوں یں حسب ذیل نالوں سے اس تک پانی سیخیا اتھا

مثلاً كوكر بلي نالاً ويسف كوره نالاً بغاره بلس نالاً - بلكا بور نالاً - يكث نالا تقريبا آج ے (77) سال کے قبل اس کا پانی بوجہ آلودگی سینے کے لئے ناکارہ قرار دیا گیا تھا۔جس کی

وجه سے بینے کے لئے استعمال نہیں ہورہاتھا۔

دوسرے معنوں میں 1930ء سے اس پانی کا استعمال گھریلو ضروریات کے لئے نسی کیاجارہا تھا۔ زراعت بھی اس پانی سے نہیں ہورہی تھی۔ کیوں کہ زہراس کے آب ۔ سیر علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ اور اب تو خود حسین ساگر کے اندر بدھا بور نیما روڈ المجانس کے رقبہ کو محدود کردیا گیا ہے۔ اور ایک نکلیس Road بخی تم الرک کر اس کے رقبہ کو محدود کردیا گیا ہے۔ اس کی آلودگی کا جائیزہ اگرہم لیں توہم کو پہتہ چلے گا کہ حسین ساگر کا تلاب آج کل گندگیوں کی نکائی کا مرکزی مقام بن چکا ہے۔ صنعتی علاقوں میں موجود تمام کارخانوں کا فصلاء کو کے پلی تالہ اور دوسرے تالوں کے ذریعہ سے حسین ساگر میں ڈالا جادہا ہے۔ حسین ساگر کے اطراف جن بستیوں میں کارخانے ہیں ان کے تام حسب ذیل ہیں ۔ جلی مثلا ۔ بالا نگر ۔ صنعت نگر ۔ کو کٹ پلی ان تمام علاقوں میں سے کارخانوں سے فصلاء حسین ساگر میں ڈالا جارہا ہے ۔ حالانکہ 25سال پہلے ایک خصوصی نالا کوکٹ پلی (Main) بنایا گیا تھا جس سے حسین ساگر آلودہ ہونے سے محفوظ رہ رہا ہے ۔ لیکن اس کی پائپ لائین پھوٹ جانے کی وجہ سے اور اس پر عدم توجہ اور لا پر واہی کی وجہ سے آلودگی کاممتلہ اپنی جگہ قائم رہا۔

عثانیہ یو نورسی اللہ المحمد ا

اس کے باوجود کوئی عملی اقدام اس جھیل کو پاک کرنے کا نہیں کرتے جب جب یہ نہیں کرتے اس جھیل کی صفائی تو جھیل کینے پاک ہوگی۔ Tank Bund یا حسن ساگر کھ جہاں پر لوگ گرما میں خاص طور سے تفریحی کے لئے جاتے ہیں وہ لوگ بھی اس جمیل سے آنے والی بد بوکو محسوس کردہے ہیں ،حد تویہ ہوگئ ہے کہ اس پانی میں کے زبہ نے معدے (Acid) ایسڈ میں تبدیل ہوکر نجادات کی شکل میں اڈکر پھر تر شئ ، بادش کی شکل میں برس رہے ہیں۔ جسے Acid rain کے خارات کی شکل میں یہ سرکے کئی ایک دوزناموں میں آچکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حسین ساگر کو اس تو حسین ساگر کو اس تو حسین ساگر کو بات حرید آلودہ کیا جارہا ہے۔ اور شہریوں کی صحت اور زندگی سے کھیلا

جارہا ہے۔ حسن ساگر کی آلودگی کا ایک اور بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس میں ہر سال کے نیوں کو لاکر ڈوبایا جاتا ہے۔ جے ہم گنیش و سرجن کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریبا 20 یا 25 پکیس سال پہلے سے شروع ہواہے اور اب حد تو یہ ہے کہ بڑی بڑی مور تیال 15(پندرہ) فی دس دس دین حوالی لانبائی رکھنے والی مور تیال جو مختلف دھاتوں سے بنائی جاتی ہیں مصنین ساگر کے پانی کو مزید آلودہ کرری ہیں ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ مور تیال کو ڈوبا کر وسرجن کی رسم بوری کرکر واپس پانی میں سے لکال لیا جاتا تو پانی بھی آلودہ نہ ہوتا اور رسم بھی بوری ہوجاتی ۔ عثانیہ یونیورٹی کی مقداد کی مقداد کی مقداد کی مقداد اور پائی میں دانس پانی میں دورتوں کے پانی میں ڈوبود نے کی مقداد اور بڑھ جانے گی تنبی پانی میں ڈوبود نے سے پانی میں دورتوں کے پانی میں ڈوبود نے سے پانی میں اسکواستعال کررہ ہیں ۔ انبان مور توں کے پانی میں ڈوبود نے سے پانی میں اسکواستعال کررہ ہیں ۔ انبانے میں نقصاندہ ثابت ہوگا۔

حسین ساگر جھیل کو اگر صاف کرنا ہے تو چند اقدامات فوری جنگی پیمانے پر کرنے

سے پہلے عنوان پر عنور کیجئے ۔

بمارا عنوان ہے دو آلودہ شہر کی آلودہ جھیل حسین ساگر ، آلودگی کے معنے " فیروز الغات " کے مطابق گندگی کے اور اور ناپندیدہ چیز کے اور گناہ گاری کے ہوتے ہیں کیا ہم اور ہمارا شہر آلودہ شہی ہے کیا ہم گناہ گار شہیں ہے جوہم اپنے شہر کو اپنے ہاتھوں سے آلودہ کررہے ہیں۔

' الودگی کو دور کرنے کے لئے ہم پہلے اپنا جائیزہ لے کر اپنی آلودگی کو دور کریں اور پھرِ اس شہر آلودہ کو پاک کرنے کی سعی یعنی کوششش کریں۔

> قط پیش خدمت ہے حسین ساگر بر کتنی حسین جھیل ہے دکن کی یہ جناب اس کے بنااد ھوری ہے دکن ہر کتاب صادق حسین ساگر ہے شایان شان ایک الودہ شمع ہوگئ خطرے میں ہے حباب

#### سیکس ایجوکسین (Sex Education)

#### ) ایڈس (AIDS) کی روک تھام میں معاون

SEX کی تعلیم کی اہمیت سے ہم سب تو متفق ہیں لیکن مچر بھی بعض شعبوں میں اں تعلیم کوعام کرنے یا اس پر کسی قسم کی بات کرنے سے ہمچکچاتے ہیں مثلا شادی۔ بیاہ میں لین دین کھوڑا جوڑا کی لانت کو دور کرنے مدارس اور کالحول میں کسی قسم کا کوئی کورس آج تک سیس شروع کیا گیا جس کی وجہ سے سماج میں گندگیاں اور برائیاں بھیلتی جارجی ہیں بالکل اس طرح ساس اور مبو کے رشوں کی اہمیت اور شادی کے بعد سمد حاوا کے ساتھ کس طرح تعلقات کو استوار رکھنا چاہیئے اس کی بھی کوئی تعلیم کسیں بھی نہیں دی جارتی ہے۔ رشوت اور اس کے اثرات کے بارے میں آج تک کوئی کورس مدرسوں یا تھر کالحول کے اندر نسیں شروع کیاگیا ہے ۔ان سبے بٹکر جمکل ہمارے سماج میں ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں جس تعلیم کوسب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے Sex\_Education جس كو ہم آج تك اسكول يا يونيور سي كيول بر بحى رائ كرنے سے شراتے ہیں ، جھکتے ہیں اب جبکہ دنیا میں ایڈی جیسے موذی مرض کی گرفت مصنبوط ہے مصنبوط تر ہوتی جارہی ہے یہم ابھی میں سوچنے میں رہ گئے ہیں کہ اس کی تعلیم اسکول یا کالج کے لیول رویں یاند دیں اگر دیں تو کس طرح دیں ہمارا Syllabus یا کورس کس طرح کا بنائے۔ جس سے اس بیماری کے بارے میں ہماری نوجوان پیسٹری کو جوزیادہ تر اسکول و کالج کے پیرئیڈ میں ہی بگڑتے ہیں ۔ فائدہ سینچے بیر قسمتی سے مرض ایڈس کا تعلق جنسی اختلاط یا سکس بری اپنا دار و مدار رکھتا ہے۔ ہم کو اگر ایڈی کے بارے میں سمجمانا ہو تو بغیر سیکس کے ایجوکیش کے ہم اس بیماری کے بارے میں موثر انداز میں نوجوان بیٹری کو سمجانسی یائس کے اور اگر ہم ٹھیک سے ایڈس کے بارے می سمجانسی یائیں کے تو بھرکس طرح مرض ایڈس پر قابو پاسکس گے۔ ہ ر بر ر بر بیات ہے۔ پی سے۔ تو ہم کو پہلے یہ طے کرلینا چاہئے کہ سیکس الجو کمیٹن یا جنسی تعلیمی اسکول اور کالئے کے۔

پیں سے منظور میں میں میں کا جسکیں ایجو کمیٹن یا جنسی تعلیمی اسلول اور کائے گئے۔ توہم کو پہلے یہ طے کر لیتا چاہئے کہ سیکس ایس کے چند وجوہات آپ کے سامنے رکھنے می لیول پر دیتا ہے حد صروری ہے میں اس کے چند وجوہات آپ کے سامنے رکھنے می کوششش کروں گا سب سے پہلے یہ کہ کہیوٹر کے الکٹرانگ اور کمیونیکیش کا اور

الموں نے نوجوانوں کے روزمرہ زندگی کو یکسر نظرانداز کردیا ہے ہمارے پاس انحارہ سال کے لڑکے کو یا لڑک کو بالغ مانا جاتا ہے۔ایساست زمانہ سے سے قانون کی نظر میں اتحارہ سالہ لاکا یالڑی بالغ کہ لآنا ہے صرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ووشگ کے معالمے م 21 سال سے 18 سال کر دی گئی ہے بالکل اس طرح بلوعت کی عمر کو 18 سال ہے گھٹاکر کم ے كم 13 يا 14 كردينا جاہت مى يە مانا مون كە 13 يا 14سال مى لۇك يالۇكى كے جسم پوری طرح سے سیکسی طِور پر نشوونما نسس یاتے لیکن ان کے ذہن ٹی وی اور ماس منہا کے ذریعہ فلمیں وغیرہ دیکھکر سیکس کو سمجھنے کے لائق ہوگئے ہیں اس نقط کو بیش نظر کھتے وے ہم اسکول وہ کالج کی بنیاد ریر باصابط ایک کورس مرتب کر کر بڑھا سکتے ہیں اب جبکہ مرص الذي بواك مى دفيار سے غير محسوس طريقے سے بھيل رہا ہے۔ اس كى روك تحام س ایک موثر رول ادا کرسکس بهمیں حبال تک مرض ایڈس کا تعلق ہے وہ اب اس حد تک سپیچ کیا ہے کہ اس کے باصابطہ دواخانے اور آشرم کھلنے لگ گئے ہیں حال ہی میں بینکاک (Bangkok) میں ایک ست بڑا ایڈس آشرم گھول دیا گیا ہے۔ جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مرض ایڈس کے مربض دن بدن بڑھتے جارہے ہیں۔ ہندوستان ک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور اس وقت ہندوستان میں مرض ایڈس کے مریصنوں میں بے پناہ اصافہ ہورہا ہے خاص طور سے شہروں میں تقریبا ہر بانچ ہزار لوكوں میں ایک مریض مرض ایڈیں كالكل آباہے ۔ یہ مرض لاعلاج ہے ۔ آج تك اس ي ریسرچ چل رہی ہے کروڑھاروپئے اس مرض پر خرچہ ہورہے ہیں لیکن اس کاعلاج انجی تك أمك خواب بنا ہوا ہے۔ اب جب كه متقبل قريب من مرض الليس كاكوني علن يا کوئی دوا ایجاد ہونا مشکل ہے ۔ تو ہمارے پاس ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ لوکوں کو اس مرض سے دور رکھنے کے لئے احتیاطی تداہر بتائیں ویے توٹی وی اور اخباروں میں کافی تشہیراس مرض سے دور دہنے کی کی جارتی ہے۔ اور یہ تشہیر آج سے نسس بلکہ جب ہے مرض ایڈس کی محقیق ہوئی ہے کی جادہی ہے۔

سے مرض الیس کی تعلق ہوتی ہے تی جادی ہے۔

کین اس کے ترائج فیصد ہی ہیں ۔ یہ اس لئے کہ اجادہ ہے کہ مرض الیس کو بھیلئے

سے دو کتے میں ان تشہیروں نے کوئی نمایاں دول انجام نہیں دیا ۔ آج بھی روزانہ

سینکڑ وں مریض اس مرض میں نا دانستہ طور پر بہتا ہود ہے ہیں ۔ بات غور کرنے ک یہ

سینکڑ وں مریض اس مرض میں نا دانستہ طور پر بہتا ہود ہے ہیں ۔ بات غور کرنے ک یہ

سے کہ کیا صرف یہ تشہیری طیلی ویژن یا اخباروں میں احتیاطی تدابیرکو اپنانے جو خریقے

سے کہ کیا صرف یہ تشہیری طیلی ویژن یا اخباروں میں احتیاطی تدابیرکو اپنانے جو خریقے

دائے ہیں ۔ کافی ہیں اگر نہیں ہیں تو بھر ہمکو کیا طریقے اپنانے چاہتے ۔ جس کی وجہ سے اس

Spaceage دور کا آج کا بچه دس باره سال کی عمر کو نهیجیته میجیته وه تمام معلومات حاصل كرلتيا ہے جو آج سے بچاس سال پہلے الك 25سالہ نو جوان بھی نہيں جانا تھا۔يہ سب مذیا ۔ اخبارات اور شلی ویژن و فلموں کی وجہ سے ہوا ہے جاہے لڑکا ہو یالڑکی بارہ تیره سال کی عمر مِن وہ سبت کی محصفہ لگے ہیں اور اپنے آپ میں اپنے جسم میں کچے تبدیلیاں محسوس کرنے گئے ہیں جونکہ ان کو اس عمر میں کوئی رہنمائی یار ہبری مکان میں یا مدرے من نہیں ملتی اس لئے وہ جو بھی ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اس یں Glamoup کا کیک حسد مجھنے لگتے ہیں اور وہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے معالمہ ست سَنَكُن ناذك اور اہميت كا عامل ہے آج ملك كا ہر دانشور اور طبيب و ڈاكٹر ميرے اس بات کی تصدیق کردہا ہیں۔میری سمجھ میں سے شمیل آنا کہ جب ہم انسانی جسم کے بارے میں سائنس میں ہرایک انسانی اعضاء سے واقف کرتے ہیں تو پھر Sexual Organs کے بارے میں تفصیلی تعلیم دینے سے کیوں بیچیاتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ صحیح عمر میں شادی و منیرہ کی رہنائی کرنے میں کی تصناخل ہے اگریہ بات میں آپ کے علم میں لاؤں تِوْ آپِ کو تعجب ہوگا کہ .M.B.B.S کورس میں بھی جس میں ایک کمل ڈاکٹر بن کر ایک تخص نکلتا ہے اس میں یعن Sex Education کے نام کوئی Subject خاص الورسے نہیں رکھا گیا ہے۔ میں یہ ماتا ہول کہ ہمارا ہندوستانی مِعاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بحوں نے ساتھ ہرباتِ کھل کر کریں لیکن ہم اگراپے معاشرہ میں Sex ۔ Education کی کمی کی وجہ سے مکمل تباہی مرض ایڈس کی وجہ سے اس برِ سکون الحول میں بیمار بول کو پھیلنے دی گے تو بھر ہم سے بڑے نادال کوئی اور نہیں ہونگے اور آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے میں ہمارا بھی ہاتھ رہیگا لہذا اب وقت آگیا ہے کہ اس نازک مسئلہ کو مذہب اخلاقبیات اور ہماجیات رسم و رواج ( ٹریڈیش ) اور ہمارے ہندوستانی ماحول سے اور اٹھگر سونجیں اور سیکس کے ایجوکسین کو ہائی اسکول اور کالج کے کورس میں شامل کرنے میں می عقلمندی ہے ۔ مجھے تعجب ہے کہ اس بات پر کہ عکومت یہ کیتے ہوئے کہ آج کل کے نونمال برایے زمانے کے نونمانوں سے ست ذہین اور ہر بات کو جلد سمجھنے کے لائق ہوگئے ہیں کہ کر ووٹ دینے کی عمر کو جو پہلے 21 سال تھی 18 سال کر دیتے ہیں یہ کہ کر کہ اٹھارہ سالہ لڑ کا یا لڑکی سیاسی شعور رکھنے والاملک کا فرد بن جاتا ہے اور اسے ملک کی سیاست میں سرگرم حصہ کے سکتے ہیں لیکن ہماری حکومت سیای شعود کے معاملے میں نوجوانوں کے بارے میں سونچ کر اقدام کیا ہے لیکن

مرض ایڈی سے چھٹکارا یا نجات یا کم ہے کم اس کے پھیلاؤ میں کمی لائی جائے ۔ جیساً یں نے پہلے بھی کہاہے ویہ تشہیری یہ ذرائع ابلاغ نیہ ٹیلی ویژن ان سب سے ہٹکر ہمکو گر بائی اسکول اور کالج کے لیول پر مرض ایڈس سے ہونے والے نقصانات کے ساتھ ماؤ (Sex . Education) ہماری تو ہوان پسیسٹری کو دیں تو ہی ہم اس مودی مرض ہے چھٹکارا پاسکتے ہیں ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دہ ہے تو ہمکو کیا کرنا چاہتے ۔میری ناقص دائے میں سِب سے پہلے سماج میں اس سیکر ایجو کمیش کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں لوگوں کو اجا کر کیا جائے اور پھر ان ا یجو کمیش کے مد ہونے کی وجہ سے مرض ایڈس سے لاحقِ خطرات سے اگاہ کیا جائے تو، بآسانی ساج سے اس بات کی اجازت حاصل کرلس کے۔ دوسرا سوال یہ بیدا یو ہائ کہ (Sex Education) کا کورس کیا ہونا چاہتے ۔اس میں کن کن باتوں کی تعلیم دیز چاہئے ۔ Sex کی اہمیت و افادیت اور اس کے بے جا استعمال سے ہونے والے ۔ نقصانات کو نوجوانوں کے سامنے کس طرح سے پیش کیا جانا چاہیے ان سب باتوں کو ملحوظ ر کھکر ایک بورڈ بنانا چاہئے ۔ جس میں ممتاز تعلیم داں حضرات اور ممتاز ڈاکٹریں ، دانشوران اور سیاستدال حضرات موجود ہوں اور سب سر جوڑ کر ایک بہسرس کورس بنائس اور اے حکومت کی اجازت سے ہراعلی ثانوی اور کالجوں میں رائج کیا جائے ۔ مجھے یقین ہے کہ اپنا کرنے سے ہماں موذی مرض کو پھیلنے سے کسی حد تک روک سکتے ہیں۔ میں اپنی کم انگا کا عمراف کرتے ہوئے اتنا عرص کروں گا کہ میں نے جوکچ بھی اس مضمون میں لکھات وہ اس مرعن ایڈیں کے روک تھام کے لئے لکھا ہے۔ این نوجوان نسل کو اس مرحن ایڈیں سے بچانے کی غرض سے لکھا ہے ۔اس ہندوستانی معاشرے کو دقیانوی خیالات ہے ایک اہم بیماری سے بھٹکارا پانے کے لئے تبدیلی لانے کے لئے لکھا ہے۔ حالانکہ مجھے سحافت نے ہندوستان کاسب سے زیادہ تعلیم یافتہ شخص سب سے زیادہ ڈگریاں یافتہ شخص قرار دیا بہے۔لیکن میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا۔ میں ایک ادنی طالب علم ہوں ۔اپنے آپ كوامك ادني طالب علم ہي سمجھنا ہوں۔

اِور سال رِ بھی میں نے اپنے طالب علمانہ خیالات کا اظہار کیا ہے۔

اُگراس میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو میں اس مضمون کے راھنے والوں ہے رہنائی چاہا

امد کہ آپ میری دہنائی فرمائی گے۔

## (Water Pollution) آتی آلودگی

سائنسی تحقیقات کے بموجب کرہ ارض پر حیات سب سے پہلے پانی بن میں وجود اں آئی ۔ اس کرہ ارض کا تین حوتھائی حصہ پانی می کی شکل میں ہے جب کہ سرف الک و تھافی حصہ زمین کی شکل میں پانی جس کے بغیر کسی مجی حیات کاس کر وار علی بر قائم رہنا نا ممکن ہے ۔ انسان خود اپنے جسم کا %70 حسد یانی کی شکل مس رعمہ ہ پانی جو نه صرف روز مرہ زندگی کے لئے ضروری ہے بلکہ زندگی کو برقرار رکھنے کے ت سمجی بے حد صروری ہے ۔ دلیسپ بات میہ ہے کہ پانی کا 99%حصہ سمندر کی شکل یعنی کھارے پانی کی شکل میں موجود ہے جس کو انسان اپنی حیات کو برقرار رکھنے یعنی اپنی پیاس بجھانے کے لئے استعمال نہیں کرسکتا۔اس نئے سیرمتولہ مشہور ہے ۔ مندر میں بھی رہکر پیاسے رہے "اس کا مطلب یہ کہ پانی توہے مگر فی سی سکتا کیوں کہ اس سی نمک کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے ۔ دوسری دلیب بات یہ ہے کہ صرف آمک فی صد حصہ یعنی ( One 1% ) یانی مینے کے لائق ہے جو ہمکو آرابوں جھیلوں ۔ دریاؤں کنوں اور کھے زیر زمین ذخیروں سے دستیابِ ہوتا ہے۔ دنیا میں پانی ک ألك سبت برا حصه (برف) كل شكل مي بهي موجود ب اور كجهياني بوامي بخارات ك شکل میں بھی موجود رہا ہے۔ یانی جو آب حیات کے طور جانا جاتا ہے ہت ہی ۔ مقدار میں انسانی زندگی کے لئے کرہ ارض پر موجود ہے ۔ بے شک یہ نظام اللی ہے جو سمندر سے کھارے یانی کو اٹھاکر زمن کے محلف حصوں پر برسانا ہے۔ دلچپ بات ب ہے کہ مک سندر میں ہی رہجاتا ہے اپنے وزن کی وج سے جبکہ پانی بخارات کی شکر میں نمک سے یاک ہوگر ہم تک سونچاہے۔ یہ پانی جو نمک سے پاک ہوتا ہے اس م المنا یاتی کہتے ہیں جو انسان اور جانوروں کے علاوہ در ختوں اور ذراعت کے سے کافی ابمت كا حال ب - تمينري دليب بات ب كه بم اكر كسي تفريح يا تجر روز كار ك یتے یا سیر کسی جرت کرتے ہیں توسب سے پہلے اس مقام کی ساب و جوا مینی وبا کے پانی اور ہوا کے بارے میں تفصیات مطوم کرتے ہیں اور یہ تھی معور سے ہی کے وہاں یانی کی کی تو شکی ہے کیو کے انسان نے ساتھ دوسرا سامان تو سے جاستہ ۔

مثلا اگر اس کو معلوم ہوجائے کہ وہ حبال جارہا ہے وہاں کا موسم سرد ہے تو وہ کر م کمیڑے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن آب وہوا وہ ساتھ نہیں لے جاسکتا۔ یہ اور بات ہے کہ کئی کو کہیں کی آب و ہوا بنتی ہے تو کسی کو نہیں بنتی۔ بحرحال آب و ہواکی اہمیت اپن جگہ مسدفہ سے اب ہم آئی آلودگی کا جائزہ لس کے آلودگی سے مراد یانی میں ان عناصر کا شامل ہونا ہے جن سے انسانی حیات اور صحت پر مصراتر بڑے ۔یہ ہماری بدفستی ہے کہ اس Scientific ترقی یافتہ دور میں ہم نہ صرف اپنے ماحول کو گندگی بخش رہے ہیں بلکہ آب و ہوا کو بھی گندہ کر رہے ہیں۔ میں ماحولیات کا ایک ادنی طالبِ رہجیکا ہوں۔ میرے زیر نظر جیتنے بھی ماحولیات رکی کتب گزرے بیں ان میں پانی کی آلودگ پر سخت تقویش کا اظہار کیا گیا ہے میرا مشاہدہ اور تجربہ مجی اس باتِ کی تأمید کرتا ہے چنانچہ میں نے شہر حدر آباد کی سب بڑی اور سلی جھیل حسین ساگر ہر ریسرچ کیا اور میرے Project کو درجہ اول کا پروجکٹ قرار دیکر 100 میں سے 60% نشانات دیئے گئے ابدیگر لونیورسی کے روفسیر نے جو حضرت حسین شاہ ولی دحمتہ جیسے انجینئیر کے ذیر نگرانی قطب شاسی دور میں تعمیر کی تھی جو شہریان حدید آباد ، سکندر آباد وہ گولکنڈہ کے لئے سینے کے یانی تکملی کرتی تھی ہماری این لا پرواس اور بے اعتباقی کے سب گندی اور آلودہ ہوگئ یہ جھیل 1931ء سے آلودگی کے سبب مینے کے اور ذراعت کے قابل سیں رہی۔ عثمانیہ یو نیورٹی کے واٹر بولیوشن بورڈ نے اپنی ربورٹ میں خاص طور بریہ بتادیا کہ یہ جھیل ابء صرف بینے اور ذراعت کے قابل نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کے بیماد لوں کو پیدا کرنے والا مرکزین گئی ہے۔ اس میں جڈی مثلہ ۔ صنعتِ نگر بیخ کرند ، میکم پیٹ اور اطراف و اکناف کے کارخانوں سے زہریلا مادہ روز بروز آکر گراہے اس ہے ہٹ کر مخت مدار کا سلم ایریا اور شہر حدر اباد کایہ SEPTIC TANK بجی ن چکاہے حبال شرحید آباد کے بیشر علاقوں کا ڈرینج کا یانی آکر اس میں شامل ہورہا ہے۔اس سے ہٹ کر گنیش وسرجن کی وج سے بھی الودگی ہورس ہے گنیش کی قد آور مورتیاں جو زہر ملے مادو سے تیار کی جاتی ہیں ہر سال اس میں ضم کی جاتی ہیں۔ شہر حید آباد کی دوسری جھیلیں مثلا حسین ساگر کے علاوہ حمایت ساگر ، عثمان ساگر . میر عالم الاب بھی الودگی کی زد میں آگئے ہیں جن سے الودہ یانی شہر میں مختلف اقسام کی بیماریاں پھیلنے کا سبب بن رہا ہے۔

اس شہر کی وہ ندی جو اس شہر کے بسسنے کا سبب بنی تھی وہ بھی الودہ ہو کر رہ گئ

ہے بلکہ اگر میں یہ کموں کہ ایک گندے نالے میں تبدیل ہوگئ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ بی

ہاں میری مراد موسیٰ ندی سے ہی ہے اہلیان حدر آباداس کا ساؤد یکھتے دہتے ہیں جب ہم

نیا پل، رہانا پل، سالار جنگ پل یا چادر گھاٹ بل، قدیم وجدید پرسے گزرتے ہیں تو ناک

رکم پڑار گھنا ضروری ہوجانا ہے اس قدر آبی آلودگی جس سے تعفن پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے

اور ہماری صحت کے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔ پانی جس میں دو (۲) حصہ ہائیڈروجن اور

ایک حصہ آکسی کا ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ بیت ہی خفیف مقدار میں چند معدنیات

اکم تامل ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لئے مفید ہے آگر اس میں (Materials

Toxic ) سے مفر ہیں شامل ہوجائیں مثلا

الکے حصہ آکسی کا ہوتا ہے جو صحت کے لئے مفیر ہیں شامل ہوجائیں مثلا

LEAD - CHROMIUM - CADMIUM - ARSENIC

HYDRO CARBON - RESIDUEL FREE

CHLORINE - MERCURY

اگریہ عناصریانی میں شامل ہوں تو پانی استعمال اور پینے کے لائق نہیں رہتا۔ اس
کے علاوہ اگر ڈریٹیج کی گندگی بھی پانی ہیں شامل ہوجائے توست می بیماریال مشلا ہینہ
اور دوسری جان تیوا بیماریال پھیلنے کا اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقینی طور پر پھیل سکتی ہیں
اس لئے ہم کو چاہئے کہ پانی کو ان عناصر سے پاک کر کر استعمال کریں پانی کو ساف
اس لئے ہم کو چاہئے کہ پانی کو ان عناصر سے پاک کر کر استعمال کریں پانی کو ساف

- (1) SCREENING (2) SEDIMENTATION
- (3) FILTRATION (4) DISINFECTION
- (5) AIRIFCATION AND SOFTENING

بحرحال پانی ایک نعت ہے اور صاف پانی کا ملنااس سے بڑی نعت ہے آئے ہم عمد کریں کہ پانی کو آلودہ نہ کریں اور نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ الی و بوبات ہیں لین ان میں سب سے اہم اور کارکرد ذریعہ جو ہے وہ جنسی لماپ اور میری ہراد ہم بنتی ہاپ ہے نہیں ہے بلکہ نادا تکی میں کس ایڈس کے مریض کے ساتھ جب بھی کوئی تخص بنتی ہاپ ہے نہیں ہے بیماری ہے آسانی اس کولک جاتی ہے اور بجراس ایک تحص کے ذریعہ ماشرے میں بھیلنے لگتی ہے۔ سب سے اہم اگر وجہ تلاش کریں تو ہم اس تیجہ پر ہیجنے ہیں کہ یہ زیادہ تر نوجوانوں میں آج کل کے محرب الااخلاق ۔ فلموں اور فی دی سیر بلیوں کی وجہ سے انکار جمان بدور اور فی دی سیر بلیوں کی وجہ سے انکار جمان بدور اور دی کی طرف برطھا ہے اور یہ فاحشہ عور توں (Prostitutes) کے آغوش میں ہے گئے ہیں اور وہاں ہے متاثر ہوکر اپنے آپ کو موت کی راہ پر اس مرض کے ذریعہ ڈال دیتے ہیں جنسی ملاپ کے علاوہ یہ مرض استعمال شدہ سوئیوں اور غیرصاف شدہ میں خوں اور آبریش کے وقت غیرصاف شدہ کو چڑھا یا جاتے تو بھی یہ ہماری پھیلنے لگتی ہے۔ اس سے ہمگر ایڈس سے متاثرہ مال کے ذریعہ بھی یہ کو چڑھا یا جاتے تو بھی یہ ہماری پھیلنے لگتی ہے۔ اس سے ہمگر ایڈس سے متاثرہ مال کے ذریعہ بھی یہ نامولود بچے میں بھی آجاتا ہے۔ دواخانے کا کچڑہ اور استعمال شدہ سر جنوں اور سوئیاں کچھ لوگ جو کچا انتا کہ دو تے ہیں اس کو چن کر سیجے ہیں اور پھر وہ استعمال میں آنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے کہی یہ مرض پھیلنے کا خطرہ بر ہم اجاتے ہیں ارک وہوں کو جو کھا نے والے ہوتے ہیں اس کو چن کر سیجے ہیں اور پھر وہ استعمال میں آنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے کھی یہ مرض پھیلنے کا خطرہ بڑھا جاتے ہیں اور پھر وہ استعمال میں آنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے کہی یہ مرض پھیلنے کا خطرہ بڑھا جاتے ہیں اور پھر وہ استعمال میں آنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے کھی یہ مرض پھیلنے کا خطرہ بڑھا جاتے ہو ہو استعمال میں آنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے کھی ہو مرض پھیلنے کا خطرہ بڑھا جاتے ہیں اور بھر وہ استعمال میں آنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے کھی ہو کہ کے دور استعمال میں آنے کہ کے در سیعتمال میں آنے کیا کہ کو سیعتمال میں آنے کھیا کے کہ کی سیعتر کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کی کے کہ کی کی کوئی اس کے کوئی کی کی کی کوئی کے کہ کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کے کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کے کہ کی کوئی کی کے کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی

اب جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس مرض کاکوئی علاج نہیں ہے تو پھر سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اس پر قابو کیے پایا جائے ۔ آٹ اس پر قابو کیے پایا جائے ۔ آٹ کو اگر بجھانا مشکل سے تو آگ ہے دور رہنای عقلمندی ہے ۔ آٹ فضال پھٹنا فضال کے پھٹنے ہے جو لاوا لکتا ہے۔ اس کی تمیش اور گری دور دور تک جھلتی ہے ۔ آئش فضال پھٹنا ہوا لاوا نہ صرف اس جگہ ہے بلکہ حبال حبال جمی اس کا لاوا سما ہے ہم کو دور رہنا چاہئے ۔ جب بی ہم اس کی ذریمیں آنے ہے کی سکتے ہی تو پھر جب ہمکویہ معلوم ہوگیا ہے کہ ایڈیں کیا ہے۔ ایڈیں کن چیزوں ہے ہوتا ہے اور ایڈیں ہے کس طرح ہے بچاجا سکتا ہے ۔ تو بھر دیر کس بات کی۔

میری مخلوق کو علمی روشن سے معمور کریگا وہ میرا محبوب بندہ ہوگا۔"
ضدمت خلق بھی خدا کی عبادت ہے کم نہیں اللہ عالم و فاصل لوگوں کو بہت بلند اور باوقار
عجکہ دینے کا وعدہ کیا ہے ۔ عالم وہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں جاتا ہو اور اس بات کو
موثر انداز میں انسانیت کی بھالتی اور یہودگی کی خاطر خدا کی مخلوق تک سپنجاتا ہے ۔ چلئے ہم بھی خدا
کے محبوب بندے ہونے میں کیوں کوئی کسر چھوڑے پوری دیانت داری کے ساتھ چھجک و شرم
کو اس بیماری کے معلی میں بالاطاق رکھکر ڈیئے کی چوٹ پر اس بیماری کو ختم کرنے کے لئے
کو کوں کو رجحان کو تبدیل کرنے کے لئے اور انسانیت اور سماج میں خیلے ہوئے زہر کو ختم نے کرساتے۔

وکوں کو رجحان کو تبدیل کرنے کے لئے اور انسانیت اور سماج میں خیلے ہوئے زہر کو ختم نے کرسات

# ایڈس کیا ہے اور اس سے بحنے کے تدابیر ڈاکٹر خواجہ فریدالدین صادق

ريس ۾ اسکالر

آج کے اسپیس Space اور نکنالوجی کے دور س انسان حبال نے نئے تخلیقات کر کر خود کو حیرت میں ڈال رہا ہے وہیں ہر امتا ہے بس ہے کہ تود کو ایک معمول ہے جراثیم ہے جس کی حیثیت اور اوقات ایک ذریے سے بھی کم ہے کیوں کہ ذرہ انکھوں کوبہ آسانی نظر آسکتا ہے لیکن یہ اس سے بھی چھوٹا موتا ہے لڑنے ہے مجبور اور اپنے ہتھیار ہے بس موکر ڈال چکا ہے۔ اور خود کو موت کے گئے سے لگارہا ہے۔ بات تعجب کی ہے اس لئے کہ بڑے بڑے تو بول اور مشین کول کو ایجائے کرنے والا جاند کی دھرتی ہر بے نڈر و خوف کے قدم رکھنے والا مریغ کی طرف بڑھنے والا سورج ۔ ہے تکھیں لڑانے والا پلک جھیکتے ہی دنیا کاچکر کلنے والاوہ شخص آج ایک معمول سے ایڈیں کے وارَس کے لڑ نہیں یارباہے ۔ اس کی کیا وجودبات میں یہ ایڈس کیا بلاہے کہ اس سے نہیں بجا جاسکتاہے۔ ہم اس پر سرسری روشن ڈالس کے۔

المرس مراد Acquired Immuno Deficiency Syndrome ت اور H.I.V. Virus ہے مراد Human Immuno Deficiency ہوتے ہیں یہ بماری ایک لاعلاج بماری ہے۔ اس بماری میں انسان کا دفائی نظام مفلوج ہوجاتا ہے ۔ جس کی وجہ سے وہ بیمار بوں کا مقابلہ نسس کریا آجب کوئی ستخص اس بیماری میں بسلاموتا ہے تو سب سے پیلے H.I.V. Virus اس کے جسم نیں داخل ہو کر اس کے H.I.V. Virus ي غالب آجانا ہے۔ دراصل ہمارے اندر جودفاعی فوج موئی ہے وہ اینے متحیار ڈال دیت ہیں۔ کیوں کہ ان می H.I.V. Virus سے لڑنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہوتی ۔ بس سال سے انسان کی موت کے سفر کا آغاز شروع ہوجاتا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی انسان ابھی تک اس معمولی ہے جراثم پر قابونسیں پاسکا جس سے بحنے کی اور اپنے آپ کو بچاتے کے تدامیر پر عمل کر کری انسان زندگیوں کو جمیانک موت کے سفر بے روکا جاسکتا ہے۔ بن علم سائنس اور علم طب کا اور علم ما تولیات کا ایک ادنی طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اُیک مفکر ایک ایک قانون داں آیک آاری دال اور ایک تعلیم دان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اویب اور ایک شاعر بھی ہوں ایک اویب اور شاعر موشل انجنتير بحى بوما ب وه سماج كے رہتے زخموں كو ابن من ميں جيتا ہوا محسوس كرا ہے اور اس كا قلم كرابن موتى چيون كے اور مسكون كے ساتھ صفى قرطان يراين درد والم كے تتوش چھوڑتے ہوتے اصلاحی معاش کر من توجہ میزول کراہے۔ میں نے اس بماری این س کو میری شخصیت میں موجود تمام تر صلاحتیوں اور زاولوں سے دیکھکر ہی یہ مضمون لکھنے ہی مجبور ہوا : دن میرامة بعد اس مضمون کے قادلول کو ایڈیں سے بیانا ہے۔ ایڈیں کے پیچن یا ہے والی

## مشاهيرگولكنده

خواجه فریدالدین صادق ریسرچ اسکالر

صدر اداره ادب صادق پرنسیال سینٹ صادق ہائی اسکول

آج ہم بڑے فرے گولکنڈہ کے 500سال کمل کرنے پرجش منادہ ہیں۔ یہ فریہ نوشی یہ مسرت ہمیں آخر کون می بات پر ہورہی ہے ہندوستان اور خاص طور سے شہر حدر آباد نے کئی سلاطین کو دیکھا ہے ان کی عمار توں کے کھنڈر بھی موجود ہیں بعض عمار تیں اب بھی اچھی حالت میں ہیں۔ لیکن قلعہ کولکنڈہ یا قطب شادور کے 500سال کمل مونے پر ہم جن باتوں پر جشن منادہ ہیں وہ شامدیہ ہوں۔

- ۱) تطب شامی دور مین شهر حدر آباد کابسایا جانا۔
- ۲) قطب شاہی دور میں اردو کی بیبناہ ترقی و ترویج
- ۳) قطب شاہی دور میں پہلے صاحب دیوان شاعر کا پیدا ہونا۔
  - ۳) قطب شامی دور مین بندو مسلم اتحاد کو فروغ بهونا
- ہ) قطب شاہی دور میں عظیم عمار تیں جیسے چار مینار یہ کمہ مسجد۔ قلعہ گولکنڈہ اور شہر حیدر آباد میں خوبصورت مسجدول۔ خانقابوں کے تعمیر کا ہونا۔
- ور ہر سیررابلدی رب دور میں دنیا کا سب سے خوبصورت اور بڑا قبرستان کا تعمیر ( )
- ہ) مست علی روز یں دعویا عب میں روٹ اور اور بر حال است ہوتا میری مراد گنبدان قطب سے ہے۔
  - ›) قطب شائى دور مين عام رفاعي كامون كافرورغ
- ۸) قطب شاہی دور میں صوفیاء اکرام۔ دانشور به شعراء و ادبیب کی بے پناہ ہمت افزائی کا ہونا۔
  - 9) قطب شاہی دور میں ملک میں کمل امن و امان کی سلامتی کا پایاجانا مرقب شاہد میں میں میں اس کے مرتبہ کلک مناز کر داری کا
  - ۱) قطب شاہی دور میں حید آباد کے موجودہ کلچرک بنیاد کا بڑتا وغیرہ۔ قالہ شاہد سال کی ایم کیا ہے ۔ مرجودہ کا میں ایم موجود

قطب شاہی دور یا "کولکنٹرہ کا سنری دور " 1495ء تا 1690ء قطب شاہی سلطنت کا بانی سلطان محمد قلی ہے جس نے بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 1518ء میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ اور قلعہ گولکنٹرہ کو اپنی دارالحکومت بنایا۔ سلطان محمد قلی کا دور قطب شاہی حکومت کو وسعت دینے میں گذرا یہ آندهرا ورنگل کے کئی علاقوں کو اپنی حکومت کے تحت

كرليا يه بندرگاه، مچهلى ينتم "تك اس كے حكومت كو وسعت مل كئى تھى قطب شامى دور ميں ۸ بادشاہ گذرے آخری بادشاہ ابوالحن تاناشاہ تھا جس کو مفرول کرکر اورنگ زیب نے سلطنت مغلی کی وسعت میں اصافہ کرتے ہوئے دکن کو اس میں شامل کرلیا۔

آیئے اب ہم ان مشاہیر گولکنڈہ کا جائزہ لیں جو کیے بعد دیگرے حکومت کے 1495ء تا 1690ء تحریک

سجان قلی ۲) جمشد قلی سلطان قلی

ه) محدقلی محمر قطب شاه (4 ابراہیم قلی

٨) ابوالحن بأناشاه عبدالثد سلطان قلى . - بانى قطب شامى حكومت سلطان بهمنى من كولكنده كاصوبه سلطنت بهمنى

کا شیرازہ بلھرجانے کے بعد اپنی خود مخاری کا اعلان کرتے ہوئے قطب شاہی حکومت کی بنياد ركاجس ميم مبادشاه تقريبا 200 سال تك شاندار حكومت كي سلطان قلي كا دور زياده تر جنگ و جدال کی۔ اور عکومت کو مسحکم کر کر جغرافیاتی وسعت دینے میں گزرا۔ اس نے قطب شاہی حکومت کو ورنگل سے لے کر محیلی پٹنم بندرہ گاہ تک پھیلادیا۔اس طرح کوشش اور مروفیت کے باوجود اس نے سماجی معاشرتی اور ادبی و فلاجی کاموں کو نظر انداز نسی کیا اور وہ علم و فن کی ترقی سے غافل نہیں رہا۔ سلطان قلی ادیبوں اور شاعروں کی سبت ہمت افرائی کرآ تھا۔ اس نے ایک خاص عمل "آش خانہ" کے نام سے تعمیر کیا تھا۔ حبای وہ شاعروں کے کلام

کوسنتاتھا۔ مجموعی اعتبارے اس کادور اچھادورتھا 1544ء میں اس کا قتلِ ہوگیا۔

٢) مشيد قلي جشيد قلي محمد قلي كافرزند تعابية تقريباكيّ سال حكومتِ كيا اس كے دور میں ادب کو کافی ترقی لمی۔ یہ خود بھی ایک شاعر تھا۔ فاری زبان میں کلام لکھنا تھا اس کا

٣) مسجان قلي: سجان قلي جمشيه على كا جانشين بنا بيه قطب شابي سلسله كا تعيسرا

بادشاہ تھا۔ اس کیے بعد ابراہیم قلی تخت نشین ہوا۔ م) ابراميم قلى: ايراميم قلى قطب شاي حكومت من حوتها بادشاه تها-اس كے دور مي قطب شاہی حکومت عروج بر تھی۔ قلعہ گولکٹرہ کی تعمیری اور ادبی کاموں کا آغاز اسکے دور میں

ہوا۔ اس کا 20سالہ دور کائی شاندار رہا۔ اہم ہی صاحب علم تھا۔ اس لئے اس کے دور میں علم وادب کی کانی ترتی ہوئی۔ اگر راقم پیے کے گولکنٹرہ علم وادب کا مرکز اس کے دور س بنا تو غلط منہ ہوگا ۔ علماء فصلاء اور شعراء کی سرریتی کیا کرنا تھا۔ اس کے دور می تاتلی اور د کنی زبان کو کافی ترقی ہوئی ۔ کیوں کہ ان زبانوں کو اس کی سرریتی حاصل تھی۔

سطان محد قلي: باني حيدرآ باد:

ایراہیم قلی کے انتقال کے بعد اس کالڑکا سلطان محد قلی تخت نشین ہوا۔ یہ دور سلطان قطب شامی کا انتهائی عروج کا دور تھا۔ ملک میں ہر طرف خوشحال تھی۔ جنگ و جدال کا دور ختم ہو کر آگی۔ خوشگوار دور کا صلح کے دور کا امن و بھلنی چارگی کے دور کا محبت اور خلوص کے دور کا رواداری اور وطن بوری کے دور کا قوی یکھتی کے دور کا ہندو مسلم اتحاد کے سنری دور کادکن شندیب و کلیر کے دور کا مصوری موسقی ۔ افسانہ نگاری و شاعری کے دور کا خوبصورت باغات وعمارتیں سرتین سرکس اور پر کششش اجتماعات کے دور کا سرتن نظم و نسق کے دور کا آعاز ہوچکا تھا (34)سالہ دور حکومت میں اس عظیم بادشاہ نے وہ کار نامے اینجام دیئے جورہتی دنیا تک یاد کئے جائیں گے۔اس کاسبسے بڑآ کارنامہ شہر حیدرآ باد کی بنیادر کھر اس کو خوبصورت پرین بناکر اس گواپنا ہائے تخت بنانا ہے ۔اس سے ہٹ کر اس نے علم و ادب کی ترقی قوی تلحتی تعلیم اخلاق کردار سازی و شعرب ادب میں جو نمایاں کارنامے انجام دیے بیں ان کو بوری طرح سے بیال بیان کرنا ناممکن سے ادارہ ادبیات اردو جو ڈاکٹر زور کا قائم كرده ب اس كے زير اسمام جش مناياً كيا ہے - حبال شعراء ادباء اور دوسرے فنكار جمع بوكر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ راقم الحروف بھی وبال دو مشاعرے بڑھیکا ہے۔ وبال کی دلفريب ففناء من البناكلام ساتيسوت عجيب مسرت بوئى بيد يرحال جب تك حدرآ باد ربسيگان شركا بر فرد محمد قلی قطب شاه كا احسان مندر بسيگار اجس نے منه صرف بيه شهر بسايا بككه اسكى آبادر بنے كے لئے خداسے دعا بھي مانكي تھي۔

اس بادشاہ نے حدر آباد کو خوبصورت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ چار مینار جو آج حدر آباد کی بچپان بن گیا ہے سلطان محد قلی نے ہی تعمیر کروایا تھا یہ پہلا صاحب دیوان شاعر بھی تھا۔ اس طرح ایک اچھا معمار اور ایک اچھا ادیب و شاعر کملانے کا مستق بنا ۔ اسلئے ہم اس بادشاہ کے لئے دعا معفرت کریں خدا اس کو جنت نصیب کرے اور اس کے درجوں میں بلندی عطاکرے ۔ آمن ۔

﴿ سلطان محمد قلی کے بعد آس کا بھتیجا اور داباد سلطان محمد قطب تخت نشین ہوا اور 14 سلطان محمد قلب تخت نشین ہوا اور 14 سال حکومت کی اس کا سب سے بڑا کار نامہ مکہ مسجد کی ناسیس ہے ۔ اردو ادب پر مجی اس کا بڑا احسان ہے کیوں یہ خود ایک اچھا شاعر تھا ۔ شاعروں کی ہمت افرائی کیا کرتا تھا اور اس نے خود این علم و فن کا ایک بڑا سرایا چھوڑا ہے ۔ اس کے زبانے کی کئی دکنی شعرا ، میں جو مشہور تھے وہ حسب ذبل ہیں ۔

وجهى ـ عواى \_ قطبي ـ ابن نشاطي \_ جنديي وغيره

عرت فی طریح دیطے جانے سے ملا بال الدین البین باشمی) بربان فاطمہ فارس کی فیصر الدین ہاشمی) بربان فاطمہ فارس کی مشہور لعات اس کے عہد میں مرتب ہوئی۔ مشہور لعات اسی کے عہد میں مرتب ہوئی۔ اس زمانے میں قطب شاہی حکومت مغلوں کی باج گزار سلطان بن گئ تھی۔

۔ ملام می عامر سیب اس و میرہ۔ قطب شاہی دور کے تقریبا دو سو سال کے عرصے میں حید آباد دکن ہر لحاظ سے علم و ادب میں منسی بلکہ ثقافتی ۔ تہذیبی ۔ معاشرتی ۔ ساہی۔ سماجی ۔ امور میں ترقی کر آرہا ۔ اس دور میں کمبی فرقہ وارانہ فسادات کا کمبیں بھی کوئی ذکر نہیں تلا ۔ ہندو مسلم اتحاد کا یہ سسترین دور تھا ۔ بادشاہ وقت ہمیشہ ہر دو طبوں پر سے اپنی توجہ کو بٹنے نہیں دیتے تھے ۔ اس زمانے کی چند

فيروز كاتوصف نامه

وجی کی مثنوی قطب مشنری جندی کی مثنوی اه پیکر ابن شاطی کی پیول بن شاہ راجو کے سبائن نامہ حکی نامہ سوک کا جنگ نامہ وغیرہ اب اس مقالے کو بہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔

#### یہ اور حیدرآباد کے روزنامے ورسالہ

دکن میں اردو زبان کی ترقی میں جبال شاہوں ، امیروں ، ادیبول اور شاعرول نے اہم رول اول اداکیا ہے وہیں پر "صحافت " اردو احبارات اور رسالوں نے بھی غیر معمولی و اہم رول اداکیا ہے ۔ زبان کی ترقی اور ادب کی ترقی میں ان کا بڑا حصہ رہا ہے ۔ حدید آباد علمی ادبی اور فنی رسالوں کا آغازہ ۱۹۸۵ء میں اور ہندوستان میں ۱۹۸۰ء میں ہوچکا تھا۔ بیال پر ۱۹۸۶ء کی اور مناول کا تعالیٰ میں ۱۹۸۶ء میں محاوت کی ماکہ یہ مضمون طوالت نہ اختیار محال اردو اخبارات ، رسائل پر مختصرا روشنی ڈالی جائے گی ماکہ یہ مضمون طوالت نہ اختیار کرجائے ۔ ہندوستان میں صحافت کا آغاز " . East India Co کے دور میں ابتدا، انگریزی اخبار سے ہوا۔

میمال اردو احبار " اخبار حبال نما " ۱۸۷۲ میں کلکتہ میں منظرعام پر آیا۔ ۱۹۳۰ میں مولانا محمد باقرنے دہلی سے " دہلی اردو اخبار " جاری کیا ۔ اس طرح ہندوستان میں اردو اخبارات کی ابتداء ہوؤی

حیدرآباد میں اردو صحافت کا آغاذ ایک طبی رسالے سے ہوا ہ ۱۸۵۰ میں جس کا ایڈیٹر ایک انگریز تھا قاسم علی سمجن لال نے جو رپوفسیر آاریخ جامعہ عثانیہ تھے۔ Visit us modern Indian History میں سآفیاب دکن "کو حیدرآباد کا پہلاروز نامہ قرار دیا جو ۱۸۴۰ میں قاضی محمد قطب کی ادارت میں جاری ہوا۔

بعض محقنین نے "مصف الاحبار "کو حدر آباد کا پہلا اخبار قرار دیا جو نارائن راؤ کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔

بعض نے پہلاروز تامہ" ہزار داستان "کو قرار دیا جو ۱۸۸۳ء میں سلطان عاقل کی ادارت س جاری ہوا۔

ہ ۱۹۵۵ء تک مختلف احبارات اور رسالے شال ہوتے رہے ہم ایک بھر پور جائزہ ان تمام اخبارات اور رسالات کا لینگے جونہ صرف ۱۹۵۵ء تک بلکہ آج کے اخبارات اور اہم رسائل پر بنتی ہوگا۔

" اخبار کے معنی فیروز الغات کے مطابق خبر کی جمع کے ہوتے ہیں یا بھروہ کاغذ جس پر خبرین شائع ہوتی ہیں " صحافت آج کے دور خبرین شائع ہوتی ہیں " صحافت آج کے دور

میں ایک اہم روں اداکرتی ہے سماجی سیاسی قفافتی ادبی معاشرتی ، ترقی کی بنیاد انھی اور Mass Media میں مند صیافت پر بہنی ہوتی ہے ۔ دراصل سے ذرائع ابلاغ Communication کی ایک کڑی ہوتی ہے ۔

عمو، ذر نع ابلاغ حسب ذیل طریقوں پر منحصر ہوتاہے۔

و Electronic Media - الكثرانك مثيا

r Print Media پنٹ میڈیا

سر Video & Audio Media \_ آ دُلوِ اور ويدُلوِ

Films\_۳ فلمبي وغيره

صفحات رپ عور کرنے سے پہلے ہمکوان تمام امور رپ عور کرنا چلہنے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیاہے۔ ہم ہرایک نقط پر سرسری جائیزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔

۔ یہ Electronic Media ۔ یہ Electronic Media کی ست اہم شاخ ہے جس میں کسی بھی بات کو عوام تک ہونچانے برای سولت ہوتی ہے ۔ اس کے تحت حسب ذیل چیزیں آتی ہیں ۔ جن کے ذریعے عوام تک مواد بیونچایا جاتا ہے اور خبریں بھی ست می موثر انداز میں عوام تک مینچائی جاتی ہیں۔

۔ Print Media ۔ یہ ذرائع ابلاغ کا ایک اور موٹر ذریعہ ہے جس میں اخبارات · رسالے ،میگزین ، ناولس وغیرہ آتے ہیں ۔

ہمارا مضمون درائع ابلاغ کے اس Media کے گروی گومتا ہے۔ ہندوستان کی ہمارا مضمون درائع ابلاغ کے اس Media کے گروی گومتا ہے۔ ہندوستان کی آدی عمیں معافرہ سے تاریخ میں صحافت معاشرہ میں آلیہ ہے اس کے مطابق ہمیں ۱۸۸۰ء ہے ہی مواد لمآ ہے ہمر حال صحافت معاشرہ میں آلیہ نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اردو صحافت خاص طور ہے اس بات کو اہمیت دی آتی ہے کہ سماج میں ایک منظم طریقہ سے اتحاد و اتفاق ملک میں برقراد رہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔

#### اخبادات و رسالے

ہندوستان میں اخباروں کا آغاز جسیا کہ اور بیان کیا جاچکا ہے۔ انگریزی اخباروں سے ہواتھا۔

حیدرآباد میں بھی اخبار کا آغاز انگریزی اخبار "دکن ٹائمز" سے ہوا جو ۱۸۹۳ء میں شائع ہوا تھااس کے بعد چند اور انگریزی اخبارات بھی شائع ہوئے۔

#### اردو من مفته وار روز ناموں کی اشاعت

حدرآباد میں ۱۸۵۹ء میں حکومت آصفیہ کے میریکل کالج کے برنسل کی ادارت میں ایک طبی رسالہ شائع ہوتا تھا جس میں مختلف امراض اور مریضوں و دواؤں کے بارے میں تقصیلات درج ہواکرتی تھیں۔ یہ سہای رسالہ تھا۔

#### رساله بحرن الفوائد

مولوی سید حسین بلگرامی (نواب عماد الملک) نے جاری کیا ۱۳۹۱ء میں جس میں علمی · اخلاقی ، مصامین کے علاوہ تاریخ فلسفہ ، سائنس ، اخلاقیات پر دلچسپ مصامین شامل رہتے تھے۔ سرکاری (دارالطبع) میں طبع ہوا کرتا تھا۔

#### هفتة واراخبارا**ت**

حیدرآباد کے پہلے ہفتہ وار اخبار کے ایڈیٹر نارائن راؤ صاحب تھے۔ اس سے اس بات کا پہ چلتا ہے کہ اردو کی ترقی اور ترویج میں غیر مسلم بھائیوں نے شروع سے ہی عملی طور پر کام کیا ہے اخبار کا نام تھا "آصف الاخبار"

#### تآصف الاحبار

جو ۱۸۷۸ء میں اجراء ہوا۔ اس کے علاوہ اس دور کے چند اہم ہفتہ وار اخبار درج ذیل میں بتائے گئے ہیں۔

نام اخباد ایڈیٹر سنہ اجراء ۱۔ شفیق سید حسن رصنوی ۱۸۸۰ء FIAAT

محد سلطان عاقل ۷۔ ہزار داستان حاجی فرمان م. شوكټ الاسلام ۳۔ معلم شفیق ہبت حسین اس دور کی خاص بات یہ تھی کہ دکنی زبان کی جگہ دبلی اور کلعنو کا اسلوب بیان غالب

سمنے لگا۔ تشبہوں اور استعداروں سے کام لیا جانے لگا۔ الفاظ کے استعمال میں مجی فرق آنے لگا۔ فورف ولیم کالج میں انگریزی زبان سے فنون کی تابوں کا ترجمہ ہونے لگا۔ سائنس ک کابوں کا ترحمہ بھی ہونے لگا جو کہ نہایت کامیاب کوشش تھی۔

اس دور میں علمی ادبی رسالوں ہفتہ وار اخباروں اور روز ناموں کی اجرائی اردو زبان کی رقی میں غیر معمولی تغیر آیا اور عام فم اور سلس زبان کی وجے سے یہ کام اور بھی آسان ہوگیا قاری تک عام فہم زبان میں افسانے خاکے معمولی معلوباتی مصامین سے لیکر مشکل مصامین اور روز بروز کی تازه خبرین دین مطومات و تھیل کود کی معلومات سایی پس منظر ملک کا سامنے آنے لگا لوگ اخبار پڑھنے کے عادی ہونے لگے ۔ اخبارات سے اس میں بڑھ چڑھ کر

#### اردو كاسلطنت آصفيه كي سركاري زبان قرار پانا

اردو کا سرکاری زبان قرار دیگر سلطنت آصفیہ نے ایک اہم اور نمایاں کارنامہ انجام دیا تھا جس کو اہل اردو کبی فراموش نہیں کرسکتے ۔ید ایک ست بڑا احسان اردو زبان ب

### ایک سرکاری کشتی کے ذریعہ

مچرکیا تھا اردوکے ترقی کے وہ نہ صرف ریات حدر آباد میں ملک میں کسی ب قدم آند هی کی طرح چھیل گئ ۔ جِب کسی زبان کو سرکاری پششت پناہی ملتی ہے تو مجر وہ تیز رفیاری کے ساتھ ترقی کرنے لگیت ہے۔ اردواب دفاتر کاروباد اور تھر باد کی عام زبان ہوگئی ار دو کی اہمیت جیے جیے بروحت گئی وہے ویے اخبارات اور رسائل ماہناموں کی تعداد میں ئتی اصافہ ہو آگیا۔ حکومت آصفیہ نے ہندوستان کے اردو زبان کے مشور اور مصنفین کو اپنی سلطنت میں طلب کر کر ان کو منہ مانگی دقم ماہوار منصبہ غطاکی جس کی وجہ سے اردو کی

آئی و تصنیف و بالیف اور ترجمہ وغیرہ میں بست مدد ملی ۔ قابل ذکر شعراء میں حصر ت داغ دہوی میں جو دربار رام بور کو خیر باد کہ کر میں کے شاہ کی دعوت پر بیس آئم سال کے متوطن ہوجاتے ہیں ۔ آپ کو اعلی حصرت عفران مکان آصف سادس نواب میر محبوب علی خان کی استادی کی عرب حاصل ہوئی ۔ بحر حال اس طرح اردو کی ترقی میں شاہوں ، ادیوں اشاعروں کے ساتھ ساتھ اخباروں نے بھی اہم رول اداکیا۔

آیئے اب ہم اس دور سے اور آگے بر مطع ہوئے ان اخباروں اور رسائل و ( ماہواری و ہفتہ واری) پر ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے آگے برطس کے ۔

جیسا کہ آپ جلتے ہیں کہ کسی بھی ذبان کی ترقی میں جبال اخبارات و رسائل ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ وہیں پر ان کی اجرائی کے لئے مطابق (Printing Press) کا ہونا بی ہست صروری ہے۔ دہ ۱۱ء میں پہلا مطبع قائم ہوا۔ اس کے بعد شمس الامراء نے اپنا مطبع قائم کیا۔ پھر دفیۃ حدر آباد میں مطبعوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئے۔ برقی پریس بھی قائم ہونے گئے۔

#### تستعليق طائب

ا تجمن ترتی اردو اور سرکاری بالی کے دارالطب میں ٹائپ دائٹر Type Writer بھی تیار کیا گیا۔ سرکاری عالی کا تیار کردہ ٹائپ پسند کیا گیا اور اپنی گلئی خوبیوں کی وجہ سے روز مرہ کے استعمال میں کافی مفید ثابت ہوا۔ اسی دور میں " اردو کے کرنسی نوٹ بھی جاری ہوگئے اس طرح اردو کا ایکا کاغذ پر بھی چلنے لگا۔ یہ اردو کی ترقی کی سنرا دور تھا جس میں اخبارات اور رسالوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ویے تو اس دور میں کافی اخبارات اور رسائل اجراء ہونے گئے تھے جو سب کے سب اردو زبان کی کسی مذکسی طرح خدمت میں لگے بھو سب کا ذکر کرنا بیاں ممکن ہے۔

اس کے صرف چند مشہور اور اہم اخبارات اور رسائل کا ذکر کیا جائے گا تاکہ مضمون طوالت مذاختیار کرجائے۔

#### روزناھ

اخبار ایڈیٹر تبھ

ن راؤ سب سے قدیم اخبار ۱۸۹۹ء میں اشاعت ہوئی۔

مشيرد کن کش راؤ

مقبول عام اخبارتها سداحد محى الدين رببردكن صبح دکن احمدعارف قاصني عبدالغفار حبيب الثد وقاراحمد سلطنت سداحدالله قادري يلے مفت وارتها پرروزانه بوگيا حمایت دکن غلام احمد منزي چھمار ہڈی محبوطن تنظيم على اشرف ١٩٣٦ء عبدالرحمن رتبيس =1986 وقت سداحدالله قادري يبسه اخبار شعيب التدخان امروز خورشد عوام مرای کی وجہ سے کافی مشہور ہوا ۱۹۳۰ء طلباء تونورٹ کالج کے الموسى طلباء سی کالج مضامین شائع ہوتے تھے ١٩٣٠ء بلنديايه الدمعياري مضامين جامعه عثمانيه كامجله طلب سائينس ۱۹۳۸ء اداره ادبیات کا معیاری رساله سب رس محی الدین زور جوآج تك مجى شائع مورباہے ١٩٣٨ء . بحول كارساله سب رس اطفال سعدالدين ان کے علاوہ اور تھی ہفتہ وار ماہواری رسائل شائع ہوتے رہے ہیں۔ مفنة واررسالے

> چند ابل دکر ہفتہ وار رسائل کا سیال ذکر کیا جائے گانہ اخبار نوحیت ایڈیٹر سند اشاعت تبصرہ

عظيم الدين ء١٩٩٥ ترحبان علی اشرف ۱۹۳۶ء سيرحسين محمد عثان وحسيني شابد ادباب محد صفدد كرنل خواجه معين الدين حكيم لئيس احمد تاجر عبدالقدوس باشمي اقتدار علی اشرف پیام امن جانكی ٹریشاد عظيم ترحيدا باد ٹھاکر امراؤ سنگھ آزاد خيدآباد مفته وار انتخاب شيخ الوالقاسم انصاف سداحمدالثد قادري اتحاد سلطان بن عمر انقلاب مرتقني جنارح سيداطهرحسين سدنورالحق احمدالله محمد عبدالقادر د کن گزی سيرابرابيم وحيد

تو یہ اخبارات ۱۹۴۷ء تک جاری ہوتے رہے۔ ان میں سے بعض بعد میں بھی جاری رہے اور کچی بند ہوگئے اسی اثناء میں تولیس ایکشن ہوا۔ تو آیئے اب اردو صحافت باری کو ہم لولس ایکش یعنی ۱۹۴۸ء کے بعد سے جائزہ لیتے ہیں۔

تاریخ اردو صحافت پولیس ایکش کے بعد

چداہم احبادات کا تذکرہ بولیس ایکٹن کے بعد یعنی ۱۹۲۸ء کے بعد ہیںا کہ آپ جائے ہیں کہ ۱۹۲۸ء میں بولیس ایکٹن ہوا اور نظام کی شاہی آصف جاہی حکومت اپنے اختتام کو پونی اور جموری ہندوستان میں حدر آباد ضم ہوگیا۔ یمیں سے اردو کے زوال کا دور بحی شروع ہوتا ہے۔ پھر بھی چند محب اردو اصحاب جن میں دانشوران، صحانی ادیب و شاعر حضرات کی اختصک کوششوں کی وجہ سے آج بھی باوجود مخالف حالات کے حدر آباد اردو کے علم کو بلند کردکھا ہے۔ جس کی مثال اس بات بھی سے دی جاسکتی ہے کے ملک کی پہلی اردو بونیورسٹی کا قیام حدر آباد میں ہوچکا ہے۔ اردو کی ترقی و ترویج میں جبال ملک کے نامور صحافی محترم جناب سید لطف الدین صاحب محترم جناب عابد علی خان صاحب (سیاست) اور «منصف " کے المدیشر جناب محترم جناب سید لطف الدین صاحب محترم جناب عابد علی خان صاحب (سیاست) اور «منصف " کے المدیشر جناب محترم انصاری صاحب نے سرگرم حصہ لیا ہے آئے ہم چند «منصف " کے المدیشر جناب محترم انصاری صاحب نے سرگرم حصہ لیا ہے آئے ہم چند «منصف " کے المدیشر جناب محترم اس محقیقی مقالے کو اصتام تک بہنچاتے ہیں۔

مشيردكن

یہ حیداآباد کاسب سے قدیم روزنامہ ہے جو ۱۸۹۹ء میں شائع ہوا جس کے ایڈیٹر محترم کش راؤ صاحب اور مچر ان کے فرزند داس دیو رائے تھے یہ ایک معیاری اخبار تھا جو سلطنت مصفیہ کے دور میں سب سے قدیم اور سب سے زیادہ مقبول عام اخبار تھا ایک خیر مسلم بھائی کی اردو خدمت اور اس سے محبت اس بات کا کھلا شوت ہے کہ زبان کا کوئی ندہب نہیں ہوتا کاش آج اس بات پر غور کرکے سبق لیں تو ہستر رہے گا۔

## رہنمائےدکن

یہ اخبار حکومت آصفیہ کے دور میں شائع ہوا یہ رہبردکن کے قائم مقام کی سید احمد محی الدین مرحوم کی ادارت میں ۱۹۲۰ء میں جاری ہوا پولیس ایکش کے بعد " رہبردکن " پر پابندی لگادی گئی۔ جس کی وجہ سے بعد میں رہنائے دکن کے نام سے اخبار جاری ہوا۔ ۱۹۲۰ء سے آج تک جن ایڈیٹران صاحب نے اس کی خذمت کی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

ا۔ جناب سداحمد محی الدین ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۲ء تک

٧ . بجناب حامد محى الدين ١٩٣٧ء تك

م به جناب سیه محمود وحید الدین ۱۹۴۳ء سے ۱۹۴۸ء تک

۴ جناب منظور حسن ۱۹۲۹ء سے ۱۹۲۵ء تک ----- ۱۹۲۵ء سے ۱۹۷۰ء تک

ه - جناب لطيف الدين قادري ١٩٤١ء ١٩٨٣ء تك

۲- جناب سیدوقار الدین قادری ۱۹۸۲ء سے تاحال

رہنمائے دکن کا اپنا ذاتی پرتس ہے۔ یہ ایک معیاری اخبار ہے۔ اس میں آدبی، ثقافی، تعلیمی ہندہی سیاسی مصنا میں سب ہی الحقے پیمانے پر جاری ہوتے ہیں عوام میں مقبول ہے۔
بین الاقوای حیثیت کا مالک ہے ہر دو شنبہ کو خصوصی شمارہ لکاتا ہے ادیبول شاعروں اور ادبی المجمول کی مجربور مدد و تعاون کرتا ہے۔ بحر حال اردو ادب کی ترقی میں بلاشک و شب بنیادی رول اداکر دہاہے۔ خدااس اخبار کواور ترقی دے۔

## روزنامه سياست

روزنامہ سیاست ۱۵ اگسٹ ۱۹۲۹ء میں جاری ہوا اخبار سیاست کے بانی مرحوم میرعابد علی خال صاحب ہیں جن کی ادارت میں سے اخبار حدد آباد کے قائم ہونے کے بعد جاری ہوا۔اس کے جانت ایڈیٹر محبوب حسین جگر کی کوششوں اور کاوشوں کے میتیجے میں آج اخبار "سیاست "اپنا نمایال مقام بنین الاقوای سط بنانے میں کامیاب ہوگیا۔یہ حیدر آباد کا سب سے زیادہ عام اخبار ہے ۔ اس کی اشاعت بومیہ ...، پیچاس ہزار سے زیادہ تجاویز کی گئ ہے ۔ ۱۷ صفحات پر مشتمل ہوتا ہے پہلے صفح پر ملکی اور غیر ملکی خبریں شائع ہوتی ہیں تو آخری صفحہ پر دیاستی خبریں شائع ہوتی ہیں بچے کے صفحول پر قابل ذکر اصلاع کی خبریں قلر و نظر . فكر و حيال بهماريداك اور اداريه قابل ذكربين موجوده الديم مرزابد على خان صاحب بھی اپنے والد کی طرح بہت ہی محنتی اور کامیاب صحافی ثابت ہورہے ہیں۔ اخبار کے إساف من نامور شعراء اديب دانشوران صاحبين موجود بين ـ اخبار سياسي مهاجي ، معاشي ، للمي ادبى اور معاشرتى بهلوول ربي توك اور قابل ستائش شقيدي بمي كرمات تو بعض امور کو صراحاً بھی ہے ۔ اس لئے یہ احبار دن بدن ترقی کر کر بین الاقوای شہرت عاصل كرچكا ہے ۔ " سياست حدرآباد كے تقريبا سائم فيصد مسلم كر انوں كے علاوہ غير مسلم گرانوں میں بھی رقیعا جاتا ہے ۔ میری نیک تواہشات " سیاست " کے مالکین و اسٹاف کے ساتھ ہیں۔ حدااس اخبار کواور ترقی دے ۔

روز نامه منصف

روز نامه منصف ۷ مارچ ۱۹۶۷ء کو محمود انصاری کی ادارت میں شائع ہواروز نامه منصف

بھی حدر آباد کے روز ناموں میں ایک مقبول عام روز نامہ ہے جو کھی و صفحات پر تو کھی م صفحات پر تو کھی م صفحات پر شائع ہوتا ہے ۔ اس کے بانی جناب محمود انصادی صاحب کی ادارت میں شائع ہورہا ہے ۔ یہ ایک ترجمان کی حیثیت سے کافی مشہور ہے ۔ اس میں بھی ادارہ کی جانب سے شقید تبھرہ شائع ہوتے رہے ہیں ۔ ادیبوں اور شاعروں کا پسندیدہ اخبار ہے ۔ کوں کہ یہ ادبی انجمنوں ادیبوں اور شاعروں کی بست ہمت افزائی کرتا ہے ۔ ادبی ساتی کوں کہ یہ ادبی معافی فقاتی معلوماتی بیانات شائع کر کر اخبار دن بدن ترقی کررہا ہے روز نامہ مصنف ساجی معافی نام حسب ذیل ہیں۔

رہندائے دکن سیاست، مصف اس طرح یہ اخبار اپنے مستعد اسٹاف اور کافی پڑھے لکھے اسٹاف کی اس اخبار سے اسٹاف کی اس اخبار سے اسٹاف کی اعانت سے دن بدن برق کررہا ہے۔ ہماری نیک خواہشات بھی اس اخبار سے وابست ہے ان کے علاوہ حدید آباد کے دوسرے روزناموں میں سرفہرست جو احبارات آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

ہمارا عوام، ملاپ،الگارے، ہمارا قدم،امر بھارت وغیرہ

کے حال ہی میں مصف اخباد امریکہ میں مقیم مشہور تاجر جناب خان لطیف خان جن کا وطن حدد آباد ہے اسب اخباد ان کی وطن حدد آباد ہے مصف اخباد کو خرید کر اس میں جان ڈال دی ہے اسب اخباد ان کی ادارت میں شائع ہورہا ہے۔ یہ اخباد 12 تا 16 صفحوں پر ست اعلی معیاد کے ساتھ دنگین تصاویروں کے ساتھ ساتھ دنگین تصاویروں کے ساتھ شائع ہوکر حدد آباد اور سادی دنیا کے قارئین کا دل جیت لیا ہے۔

تویہ تھا ایک معلوماتی مقالہ جس میں حدر آباد دکن کے اردو صفحات کی آری کے علاوہ روز ناموں ، رسالوں ، احباروں سہ ادبی شخصتیوں وغیرہ کا مختصرا ذکر کیا گیا ہے ۔ حسب ذیل

تابات References Books

ر دکن میں اردو جناب تصیر الدین هامشی ۲ دکنی ادب کی تاریخ داکٹر محی الدین قادری مور ۳ فیروز العات (جدید اردو) الحاج مولوی فیروز الدین ۳ حدید آباد کی اردو صفحات طیب انصاری ۵ مقاله ممتاز مهدی (یم فل)

Book on non formal Education

# قانون اور عوامی بھلائی

# خواجه فريد الدين صادق

ريسرچ اسكالر (LLB(Osm.), LLM.(Osm.)

- l. Jurisprudence is a science of civil law.
  it is an examination of the relation between
  civil law and other forms of law
  - 2. Jurisprudence is the mother of law.

Jurisprudence یعن قانون کو جانجینہ سمجھنے اور اس کا اطلاق کرنے میں رد حاصل کرنے کا نام Science of Jurisprudence ہے۔

یہ الیک مفکر کا خیال ہے جن میں سرفرست Salmondکا نام آباہ کہ قانون بنایا سس گیا ہے بلکہ قانون خود بن گیا ہے یا بھر ہم چند باتوں کو جو پہلے سے مروج تھے قانون کا اس کیکر خوش بیں Sources of law یعنی قانون کے سب سے اہم ذرائع حسب ذیل President 3 . legislation . 2 . Coustom . 1

کسٹم یعنی ہمارے آباء و اجداد سے جو ورث میں چھوڑ گئے ہیں اس برہم عمل کرتے ہیں اور اس كا قانون بناكر ايني آپ ير نافذ كرسكته بين دوسرا Legislation يعني جو قانون عوامی نمائندے یا کوئی قانونی مشزی جس کو اختیار دیا گیا ہے بناتے ہیں تو اس کو ہم لیمسری لا کہتے ہیں ۔ اور تنسرا President یعنی جو ماضی میں عدالتوں میں فیصلے ہو چکے ہیں اس ر بھی قانون بنتے ہیں جس کوہم President کتے ہیں۔ ہر حال تمام قوانین کے نفاذ کا مطلب "عوامی فلاح و سبود کو سبزے سبز بنانا ہوتا ہے۔ اگر ملک میں قانون مد ہوتا توہم آج اس طرح آزادی کے ساتھ جل بھر نہیں سکتے اور مذمی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں ۔ ہمارے جان و مال کی حفاظت میں قانون می اہم کردار اداکرتا ہے اس بات سے کوئی تھی الكار مهي كرسكا \_عدل جانگيرجس طرح مشهور مواتاج كك لوگ اس ير دشك كرتے بي ہمارے ملک میں انگریزوں نے قانون کو صحیح شکل دی ان کے بتائے ہوئے قانون کو آج تک بھی رد نہیں کیا کیول کہ اس میں انسانی فلاح و مببود کے اہم باتییں موجود ہیں جن کی ہمارے معاشرے میں سخت ضرورت ہے ہمارے ملک کا ائین 26/ جنوری 1950ء کو وجود میں آیا جس کی بنیاد رہی ہمارے سارے ملک کے قوانین بنتے ہیں اس کے رہی المملم میں بد بات واضع طور او للمی گئ سے کہ یہ قانون ملک میں مساوات بنیادی حقوق۔ آزادی \_ سوشلزم \_ سیکولرزم \_ بھلائی \_ بلا امتنیاز ندہب \_ رنگ نسل \_ فرقد ـ ذات کے ہر ا مک پر لاگو ہوگا۔ اگر ہمارا آئین نہ بنتا تو ہم مک میں امن و امان سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ قانون کی نظر میں امیر غریب رنگ نسل ذات یات کوئی معنی نہیں رکھتے بجرم چاہے کوئی بھی ہو قانون سے بڑا نہیں ہوسکتا۔ کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا آئین کے پیش نظر ہمارے (7) فری دُم آف رائٹس کو کوئی بھی فرد ملک پاسکتا جو کہ حسب ذیل ہیں۔

1. Freedom of explaination, equality, Rights of freedom\_ constitutional remidies \_ Religious freedom\_ Rights of Education\_Right of Property

ریابرٹی کے حقوق کو 1976 میں آئین کے 42 ویں ترمیم (Amendment) سوخت کردیا گیاہے۔ اس کے علاوہ آئین کی روشن میں جتنے بھی قانون بنتے ہیں ان سب کا مقصد عوامی فلاح و بہود ہی ہوتا ہے قانون صحیح طور سے لاگو کیا جارہا ہے ۔ مجرمول کو سزا دی جارہی ہے یا نہیں ۔ حق داروں کو ان کا حق مل رہا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے لیکن قانون اپنی جگہ و کالت کرتا ہے ۔ ہرائیک مظلوم کی ہر ایک حقداد کی ۔ قانون کا شکنج بھی بہت ظالم ہے اوراس کے ہاتھ بھی بہت لائے ہیں سوال ان کے استعمال کرنے کا ہے ہر حال چند اہم قانون جن کی ہمکو معلومات ہونے چاہیے وہ یہ ہیں ۔

1. Constitution of India \_ Criminal Code of Procedure Indian Evidence Act \_ Indian Panel Code \_ Labour Law / Company Law \_ Transfer of Property Act \_ Administrative Law \_ Traffic Law \_ Company Law / Hindu Law / Muslim Law / Law of Income Tax

آیئے اب سب سے پہلے ہم Constitution of India یعنی آئین کے بادے میں سرسری معلومات پر بات کرتے ہیں ویہ آئین 26 جنودی کے بادے میں سرسری معلومات پر بات کرتے ہیں ویہ آئیا۔ اس کے 1956ء کو وجود میں آیا۔ اس کے Main Architect ڈاکٹر بی ۔ یہ میں تعنیم کیا گیا ہے ۔ ان میں میں تعنیم کیا گیا ہے ۔ ان میں جو اہم Parts ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

The Union and its territory citizenship fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties, parliament, the union Judiciary.

Fraternity Socialism, Preambled سبت پہلے آئین Secularism, Pattern, Democratic Justice, Liberty, Equality,

جوہمیں مکمل آزادی اس ملک میں اپنے کو دیتا ہے Preamble اس طرح ہے

We the people of India having solemnly resolued to constitute India into a [Solvereign, Socialist, Secular, Democratic Republic] and to secure to all its citizens.

Justice, Social, Economic and Political Liberty of thought expression beleif faith and worship.

Equality: of status and opportunity and to promote among them all.

Fraternity: Assuring the dignity of the individual and theunity and integrity of the nation in our constituency Assembly this. twenty sixth day of November 1949. Do hereby adopts enact and give to our selves this constitution.

اس Preamble میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ Preamble لورے Constitution کا آئیہ ہے ۔ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندو ستان کو ہم خود مخار سوشلٹ سیاوکر Democratic جمہوریت برقرار رکھیں گئے ۔ اور اس میں سب کے ساتھ سیاسی ۔ اختصاری Social Justice (ساتی انصاف) کیا جائے گا۔

لبرنی یعنی آزادی کے تحت ہر ایک کورس کی اپنی ، فکر ۔ عقیدہ اور اپنے ندہب پر چلنے کی آزادی ہے اور اپنے دل کی بات کینے کی ترزادی ہے اور اپنے دل کی بات کینے کی ترزادی ہے Equality (مساوات Opportunity Status) یعنی اپنا مقام اور موقع سے فائدہ حاصل کرنے کی آزادی

' Fraterinity( بھائی چارگ) آپسی بھائی چارگی اور قومی اتحاد پیدا کرنے کی بات بھی کھی گئے ہے۔

یہ آئین ولیے تو بورے ملک میں رائع ، تمام قوانین پر حادی ہوتا ہے اس کو بنیادی دھانچ تصور کیا جاسکتا ہے ۔ ہمارا کوئی بحی بنیادی حق تاف کرتا ہے توہم کو سی آئین ہمارا حق دلاتا ہے اس میں جوسب سے ایہم آئین

Articles ہیں وہ ہماری ملکیت اور شہریت کے بیں Citizen Ship اور 11 ۔ 5 آکس Articles اور 11 ۔ 5 آکس محکومت اس ملک کی جدا ہوگا یا پھر حکومت اس ملک کی شہریت دے گی۔ وہ ہندوستان کاشہری کہلائے گا۔

## بنیادی حقوق (Art 12 to 35) Fundamental Rights

Fundamental Rights میں یہ سات حقوق اہم ہیں۔

Right to equity \_ Right to freedom \_ Right to Freedom of Religion \_ Cultural and educational right \_ Right to constitutional remedies & Freedom of expression and thoughts \_ Freedom of speech.

### Directive Principles of State Policy

ملک کے آئین نے حکومت پر بھی چند اہم ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ہر شہری کے جان و مال اور عرت کی حفاظت کرسکے ۔ ہر شہری کو روزگار کے مواقع عطا کر کے ہر شہری کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے ۔ وہ یہ بھی دیکھے کہ ہر شہری کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں اقلیتوں اور نجلے طبقوں کو اور پر لانے کی کوششش کریں ۔ قدیم عمارات کی حفاظت کریں جو ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہیں ملک می امن اور خوشحالی اور بھائی چارگی کو فروغ دیس ملک کی عدلیہ کو خود محال ایسان میں ایس کی خود محال میں اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں لیکن اس پر نظر رکھیں ۔ عالمی امن کو بر قرار رکھیں اور ملک کی سرحدول کی مکمل حفاظت کریں ۔

عور توں کی خاص طور سے حفاظت کریں ایسے قانون بنائیں جس سے عور توں کی مکمل حفاظت ہو۔ انھیں ان کا جائز مقام Society میں ملیں Fundamental Duties جفاظت ہو۔ انھیں ان کا جائز مقام Society میں ملیں خواں حکومت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا خیال رکھیں وہیں پر شہریوں پر کئی پابندیاں ہیں۔ مثلا ہم سب ملک کے عوام کے ملک کی ترقی کے لئے ذمہ جو جو بھی فرائص ہیں ان کو پورا کریں۔

ہم بات کررہے ہیں قانون اور عوامی بھلائی کی کیا آپ نے محسوس نہس کیا کہ ملک

کے اس آئین میں قانونی بھلائی ہی بوشدہ ہے ۔یہ تمام باتیں لکھی گئیں ہیں۔ملک کے ا تنین میں اس میں عوامی بھلائی کے علاوہ اور کیا ہے بتائیے ۔ اس طرح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قانون کا عوامی بھلائی سے سی گرا تعلق ہے ۔ قانون آپ کو آزادی دیتا ہے سلیقہ سے صینے کی باعرت زندگی گزارنے کی بننے کی مسکرانے کی اور اپنے مذہب برچلنے کی اور اپنے ملک اور قوم اور اپنے شہر اور اپنے گھر کے لوگوں کی حفاظت کرنے کی ملک میں اپنا اور ا پنے ملک کا نام روشن کرنے کی اور ست سی باتوں کی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو انسان پیدا ہونے سے مرنے تک قانون کے ہاتھوں میں ایک معصوم اور شیر خوار بچے کی طرح رہتا ہے اس کی زندگی کے ہرقدم ہر قانون اس کی مدد کرنے آگے آیا ہے جس طرح ایک ال اپنے بچہ کو تاحیات ہر ظلم و جبرہے بچاتی ہے اس طرح قانون بھی ہر مرحلہ پر مدد کرتا ہے تمام قوانین اسی مرکز کو مدع نظر رکھکر اس کو بنیاد بناکر بنائے گئے ہیں جو بھی قانون آئین کیلاف جاتا ہے وہ خود بحود محتم ہوجاتا ہے اسکا مطلب یہ ہوا کہ آئین کے مخالف جو قانون ہوگا وہ عوامی مفاد کے مغائر ہوگا اور اس کو تلف کر دیا جائے گا اس کو Ultra Virous کہتے ہیں ۔

اس بات سے ہمارے عنوان قانون اور عوامی بھلائی کو تقویت مہینی ہے یہ باتس عرض کرنے کا مقصدیہ ہے کہ قانون بناہی عوامی بھلائی کے لئے ہے۔ اگر قانون نہیں ہوتا تو آپ ہم سونچ نہیں سکتے کے ہم سب کو کتنا خطرہ لاحق ہوتا ۔ سارا نظام قانون کے بغیر درہم برہم ہوجاتا۔

ایئے آئین سے منکر ہم دوسرے جو ہمارے روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والے قوانىن كاسرسرى جائزهلىي -

Code of Civil Procudeure سے قانون م جنوری ۱۹۰۹ء سے نافذ العمل ہوا ۔ اس میں جلد اہ آرڈر کے تحت ۱۵۸ سیکش (دفعات) بنائے گئے ہیں ۔ یہ Code of Civil Procedure رہنائی کرتا ہے کہ کس طرح حق دار کو اس کا حق لے مثال کے طور رہی آرڈر پانچ رول ایک میں (Osri Summon) سمن کی تعریف کی گئی ہے۔ کس طرح سے سمن جاری کیا جائے سمن کی کیا اہمیت ہے سمن کے کیا معنی ہے۔ یہ رول اکی ہے تنیں تک تفصیلی طور ہر سنایا گیا ہے ۔ آرڈر نمبر 7 میں 1 سے 18 تک جو

رونس ہیں اس میں اس میں Plaint کے تعلق سے تفصیلی رہنائی گ گئے ہے ۔ آرڈر نمبر 10س رول اسے 4 کل Examination of Parties by the Court کے تعلق سے تفصیلی طور میہ معلوبات بیان کی گئی جن میں یارٹی کا زبانی جراہ ( Oral Exam) بھی شامل ہے ۔ آرڈر نمبر 15رول ایک سے 4 تک یہ ۔ Disposal of the suit at the first Hearing کے بارے میں روشنی ڈال کئی ہے ۔ آرڈر نمبر 20 میں رول ایک سے 20 تک ( Decree ) Judgements ) فیصالہ اور ڈگری کے بازے میں تفصیلی روشنی ڈالی کئ ہے ۔آرڈر نمبر 22 میں رول امک ہے 12 تک شادی بیاہ Irsolrency of Parties کے بارے میں تفصیلی روشن ڈال گئ سبر حال Code of Civil Procedure من مکمل طور ہر عدلیہ اور ان کے کام کرنے کے طریقوں جس کے احتیارات اور کس طرح سے قانونی لڑائی کی جائے بیان کیا گیا ہے ۔ ہمارا عنوان قانون اور عوامی بھلائی سے Code of Civil Procedure کتنی مطابقت رکھآ ہے اس کا ہر آرڈر ہر رول شہر کوں کی بقا، اور سبود ۰ مال و جائیداد کی حفاظت کرتا ہوا ملے گا۔ اگر Code of Civil Procedure نه ہوتا تو حقدار کو اسکاحق کچے نہ ملمّا جائنداد کے لئے خون و قتل دن دہاڑے ہوا کرتے ۔ جس کی لاتھی اس کی بھینس کا محاورہ سرگرم عمل ہوجاتا یعنی طاقتور کس کی بھی جائیداد پر قبصنہ کرلتیا یا بھر چ سی اگر کوئی انصاف کرنے والا آیا بھی تو وہ شاہد طاقتور کی ہی حمایت کریا اور اس کے حق میں فیصالہ کرتا لیکن .C.P.C کی بدولت اب ایسا کرنا نا ممکن ہے ۔ کوئی بھی عدالت سے اپنا حق قانون کے دائرے می ربکر حاصل کرسکتاہے۔

اور منصف بھی قانون کے دائرے میں ربکر ہی انصاف کر سکتا ہے اب آپ ہی بتایئے ہمارا عنوان قانون اور عوامی بھلاک، کو .C.P.C کے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ تمام Civillaw کے قانون اور عوامی بھلائی کے لئے ہیں۔

The Variety عنوان کے تحت سرسری جائیزہ لیتے ہیں CRPC ۔ کا CRPC ۔ Criminal procedure code 1973 ۔ 1973 ۔ 1973 ۔ 1973 ۔ تافذ العمل ہوا ۔ ولیے تو انگر یووں کے زبانے سے ہی یہ قانون نافذ العمل ہے ۔ لیکن اس میں چند ترمیمات کے بیں ۔ 12/ ڈسمبر 1973ء کو لوک سیما میں 125 ترمیمات کے ساتھ ایک

بل پاس کردی گئی۔ اس طرح یہ قانون عملا میں نافذ العمل ہوا۔ اس میں جو چند اہم دفعات ہے۔ 27 سے 35 تک عدالتوں کے اختیارات اور 36sec سے 40sec تک میں لولیس 60. 40Sec تک کسی بھی گرفتاری کے تعلق سے روشنی ڈال گئی ہے۔

سفن المستقام مرکعت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جہاں تک CRPC کا سوال ہے یہ وہ بنیادی کورڈ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح بجس کام کریں کس طرح مقدار کو حق دلایا جائے کس طرح مقدار کو حق دلایا جائے کس طرح مقلار کو حق دلایا جائے کس طرح مقدار کو حق دلایا ہیں بتایا گیا ہے۔ ہمارا عنوان قانون اور عوامی بھلائی اس بات کا مظم ہے اگر اس کو CRPC کے ذاویے سے دیکھا جائے تو یہ اور بھی اجاگر ہوتا ہے۔ اور یہ اگر اس کو کیا تھام کی بھلائی کے لئے ہی بنائے گئے ہیں۔ آیئے اب ہم ایک اور اہم قانون Sindian Evidence Act کا سرسری جائزہ لیں۔

Indian Evidence Act بريه Act1872 مين وجود مين آيا إسكه اندر جله 11 Chapters بن اور 167 sections بين -

یے پہلے سے نافذ العمل تھا اس میں کچھ Modifications کرکے 1985 میں اس کے حدد مدت افذ کیا گیا۔ اور آخر میں 1872 میں یہ موجودہ Act کمل میں آیا جسمیں آتے دن کچھ نہ کچھ نہ کچھ Modification ہوتے ہیں اپنے ہیں اسکا Act کو رائج کرنے کا بنیادی مقصد گواہوں کا ایک منظم نظام جس پر عدالت کے بارے میں فیصلہ مخصر ہوتے ہیں۔ اس Act کو رائج ہونے کے بعد عدالتوں میں فیصلے ہمتر طریقے سے ہونے گئے ۔ یہ تو آپ جائے ہی ہیں کہ عدالت کے تمام فیصلے گواہوں پر یا شوت پر پیش کرنے پر آپ جائے ہی ہیں کہ عدالت کے تمام فیصلے گواہوں پر یا شوت پر پیش کرنے پر مشکلوں کا سامنا کرنا بڑتا اس Act میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ گواہ کسیا ہوتا چاہتے۔ گواہوں کو جانچنے کا کیا معیار ہوتا چاہتے ۔ ان تمام امود پر 167 سے زائد sections بنائے کیا معیار ہوتا چاہتے ۔ ان تمام امود پر 167 سے زائد sections بنا گئے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے کہ قانون جو بنایا گیا ہے وہ اسلانی کیلئے می بنایا گیا ہے واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے کہ قانون جو بنایا گیا ہے وہ اسلانی کیلئے می بنایا گیا ہے اس کے انگوں کی اسلانی کرنا گئی کے میں بات واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے کہ قانون جو بنایا گیا ہے وہ اسلانی کیلئے می بنایا گیا ہے اس کے اس کے انسان کرنا گئی کے بیں ۔ اس سے یہ بات واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے کہ قانون جو بنایا گیا ہے وہ اسلانی کیلئے می بنایا گیا ہے وہ اسلانی کیلئے می بنایا گیا ہے کہ اسلانی کیلئے می بنایا گیا ہے کہ کیا کیا تھیا کیا ہے کہ کانتے ہم اس کی تالی کیا ہے کہ کھل کو سامنے آتی ہے کہ قانون جو بنایا گیا ہے کہ کانتے کہ کہ کانتے کہ کہ کیا کیا گئی کیا گئی ہے کہ کانتے کہ کانکوں کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی بر بایا گیا ہے کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی ہے کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی ہو کہ کیا گئی ہے کہ کانکوں کیا گئی کیا گئی ہے کہ کیا گئی کئی کیا

Indian penalcode کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ penal code 511 Sections کے تحت Chapters 23 میں وجود میں آیا اور اسکے اندر 1860 کے تحت بیں۔ ؟ بیں۔ ان تمام sections کے تحت یہ بتایاگیا ہے کہ جرم کیا ہے جرم کس کو کہتے ہیں۔ ؟ کو نے جرم کی کیا سزاء ہوتے ہے ۔ کونے ج کو کیا سزادینے کا حق ہے پر تفصیل ہے دوشتی ڈالی گئ ہے ۔ اس میں موجود سب مشہور Sections ہیں جو اکثر و بیشر ہم سنتے آئے ہیں۔ ہیں۔

وه په بين

Offences Affecting the Human Body
Sec 299 Culpable Homicide
Sec 300 Murder
Sec 301 Murder other than Intended Person
Sec 302 Punishment for Murder
Sec 303 Punishment for murder by life
Convict

Indian Penal Code کا بنیادی مقصد عوامی بھلائی ہے۔

اس کے تاقد ہونے کے بعد سے ظلم و بربریت ڈاکہ ، چوری ، خون و قس گیری کے واقعات کم رونما ہورہی ہے ۔ اگر یہ واقعات کم رونما ہورہ بین ملک میں لاء ۔ اینڈ ۔ آرڈرکی حالت بستر ہورہی ہے ۔ اگر یہ I.P.C نہیں رہما تو عدالتوں کے قیصلے معلق رہتے اور کسی کو جرم کی سزا ، ابر نہ لنے پر وہ اور جرم کرتا معاشرے میں اس طرح بدامنی چھیل جاتی اور سارا سمائی نظام درہم برہم ہوجاتا قانون کے اس عظیم کارنامے کو ساری انسانیت قدرکی نگاہ سے دیکھتی ہے ۔

#### Labour law and Company Law

۔ آیئے اب جم Company Law / Labour Law کا وجود اس لئے ہما کہ لامیں پڑھیں گے LabourLaw/CompanyLaw کا وجود اس لئے ہما کہ دوست کے الکین اور labour میں آئے دن اختلافات پیدا ہوجانے کی وجہ سے Production سرتالیں (Strikes) اور بند منائے جانے لگے تھے ۔ جس کی وجہ سے (Strikes)

ر بہت برا اثر بڑھ رہاتھا۔ کوئی منظم منصوبہ بند قانون کی جو دونوں کے مفاد میں ہوں اور انساف کرے اور جس سے اختلافات اور غلط فہمیاں دور ہوں سخت صرورت تھی۔

(Indian Companies - Indian Company Law with Act 1956)

میں وجود میں آیا۔ اس میں Company کے مالکین پر چند پابندیاں عائد کی گئیں بیں ' Companies کے لئے مختلف شرائط عائد کئے گئے ہیں۔ ورند اگریہ قانون ند ہوتا تو جو آج ہم کو companies استھے پیمانے پر قایم کی گئیں ہیں شہیں نظر آئیں ہر کوئی ہر جگہ کو Company قائم کرلیا۔

Labour Laws بھی جیسے صرورت بڑتی گئی ویے ویے وجود میں آتے گئے ان میں سے چنداہم Laws یہ ہیں۔

The Factory Act 1948
Indian Dispute Act \_ 1947
Trade Union Act \_ 1936
Employers State Insurance Act \_ 1948
Payment of Wages Act \_ 1923
Industrial Employment Act \_ 1948
Payment of Bonus Act
Employment Provident Fund and
Miscellanneous Act

وجود میں آئے ۔ لیبر س اور کمپنی ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے ۔
ہمارے تقریبا روزم ہ کی ضروریات کے ساز و سامان کارخانوں میں بنتے ہیں ۔ اگر یہ
قانون نہ ہوتا تو آج ملک کی معاشی ترقی بیحد ابتر ہوئی اور سارا سماجی نظام درہم برہم ہوجاتا ،
غربت اور افلاس ہم سب کو بھنجوڑ ڈالتے ہیں ۔ اب آپ ہی بتائے کیا قانون کے لیس پردہ
عوامی مجلائی ہی ہے ، کیا یہ عوامی مجلائی نہیں ہے ۔ ہمارا عنوان قانون اور عوامی مجلائی کو
Company Law / Labour Law

#### Transfer of PropertyAct

ب بات کرتے Transfer Propertyof Act

بىي-

ر السفر آف برابر ٹی 1882 Act میں وجود میں آیا اس میں کئ Chapters ہیں۔ اور ان مرانسفر آف برابر ٹی 1882 میں وجود میں آیا اس میں کئ Chapters ہیں ۔ اس ان Act میں وہ تمام طریقہ کار بتائے گے ہیں جہاں انکو قانون کی شکل دی گئ ہے جسکے تحت کوئی بھی شخص اپنی برابر ٹی کو دو سروں کے نام منتقل کر سکتا ہے ۔ اس قانون کے نافذ کرنے کاعین مقصد یہ تھا کہ جائیداد کی منتقلی کو ایک قانونی شکل دی جائے اور جائیداد منتقل کرنے والا اور جائیداد منتقل کرانے والا یعنی خرید اور فروخت کرنے والے کے در میان باہمی سمجھوتہ قانون کے دائرہ میں رہ کر کیا جائے تاکہ کوئی اختلافات نہیدا ہوں ۔ اس قانون کے نافذ ہونے سے پہلے اکثر و بیشر تیہ دیکھاگیا ہمکہ جائیداد کی منتقلی میں کئ ایک اختلافات پیدا ہوکر بات قتل و خون تک کہنے تھی تھی ۔

قانون عوای بھلائی کیلئے ہی بنایا گیاہے ٹرانسفر آف پر اپر ٹی قانون بھی عوای بھلائی کیلئے ہی بنایا گیاہے ہی بنایا گیاہے ہی بنایا گیاہے اسکے تمام 137 سکش مختلف قسم کی جائدادوں کو مختلف طریقوں سے مختلف دفعات کے تحت منتقل کرتے ہیں ۔ اس طرح یہ قانون بھی عوام کی بھلائی ہیں نگاہوا ہے ۔ اور Sale کیا ہوتا ہے ۔ اور Sale کیا ہوتا ہے ۔ اور Sale کیا ہوتا ہے اس طرح سے Saleof کیا ہوتا ہے اس طرح سے Sale کی ترجمانی کی گئے ہے (Contract Marshalling by ) اور ( liblites of buyer and Seller ) اور ( subsequent Purchaser ) ہوتا گئی ہے۔

عبارے میں دائی کی ہے۔

آسیے اب ہم Hindu Law کے بارے میں سرسری معلومات حاصل کریں گے۔

جبیا کہ آپ جانتے ہیں ۔ ہندوستان میں 80% فیصد سے زیادہ اکٹریتی طبقہ جس میں ہندو
زیادہ ہول۔ ولیے تو اس کے ذہبی کمآبول میں سبت سے قانون مل جاتے ہیں لیکن پھر بھی
بعض قوانین کو لاگو کرنا بڑا۔ جس کی کمی محسوس ہورہی تھی ۔

ہندو لا : ۔ اس میں بعض قدیم Laws کو تلف کردیا گیا ہے ۔ جیسے تی کی رسم کو بنائے گئے ہیں ۔ جیسے شادی HinduLaw بنائے گئے ہیں ۔ جیسے شادی Joint Family Adoption مشرکہ خاندان قرض ، لین دین ، سرریسی چھوٹے کی کی این دین ، سرریسی چھوٹے کی کول کی Maintenance پارٹمیش ، وراثت عدالتوں کے حقوق تحفہ اور وصیت اوقاف اور متفرق باتوں ہر قانون نافذ کیا گیاہہے۔

جس سے ہندو طبقہ میں جو نا انصافیاں ہوتی تھیں اور خاص طور سے عور توں کو جو جائیداد سے محروم کیا جاتا تھا نہ ہب کی آڑ میں وہ ایک طرح مکمل طور پر ختم ہوچکا ہے۔

برانے زمانے میں وراثت میں یعنی باپ کی جائداد میں بیٹی کا بوری کا کوئی حق تہیں ہوتا تھاجبکہ مسلم لاء میں عور توں کو بھی وراثت میں حقدار بنایا گیاہے۔

Inharitance and Succession Act نافذ کیا گیاہے جس کے تحت ہر ہندو عورت کو اس کے والد کی جائیداد میں حصہ لماہے۔

عور توں کی جو ستی کی رسم تھی وہ ختم ہو چکی ہے ۔ اور دبید داسی کا بھی جو چلن تھا اس کو بھی ختم کردیا گیا۔

اس طرح HinduLaw اور خاص طور سے ہندو لوگوں کے لئے کافی مدد گا رشابت ہوا اس طرح ہمارا جو عنوان ہے « قانون اور عوامی بھلائی ۱س کو کافی تقویت - ہندو لاء سے بھی ملتی ہے ۔

آیئے اب ہم (Mohammedan Law (law) طرف پڑھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا ایک مسلم پرنسپل (law) پہلے ہی سے نافذ ہے اور سادے عالم کہ مسلمان ، قرآن ، کو اپنا Code مان کر اس میں بتائے گئے قانون پرچلتے ہیں۔ پھر بھی قرآن کی روشنی Mohammedan لاء (law) بھی بنایا گیاہے۔

قران ، حدیث اور اجماع اور قیاس پر بنی ہے Mohammedan لاء میں مخلف باتوں کو Chapters 16 میں تقسیم کیا گیاہے جو کہ حسب ذیل ہیں۔

Application of Mohammedan Law

Succession and Administration

Maintenance Maternoity Grandianship Inheritence Miscelloneous

ان تمام قوانین ان تمام طبقول پر جیسے سی بنیا سی میں ، حنی ، مالکی شافعی ، حنیل سے بنگر امامیاس ، اسمائیلی ، ذور دیاتی ، خوج بہرے اکبری ، اصولی پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس Act

سے عدالتوں کو رہنائی ملتی ہے ان رہنایانہ خطوط بر چلکر عدالتس اپنافیصلہ سناتی ہیں جس سے مسلمانوں کے میں کے ست مسائل عل ہوتے ہیں۔ خاص طور برسے جائداد کے جھڑے اور وراثت کے جھگڑے ، طلاق اور بعد طلاق کے (Maintenance) کے جھڑے سے بھی عدالتوں میں ان بی توانین کی رسنائی میں حل ہوتیس Mohammedan Law کے تعلق سے بہت کھ لکھا جاسکتا ہے وقت کی کمی کے باعث اتا ی عرض کرنا ہے کہ Supreme Court کے چند حالیہ فیصلوں سے Mohammeden Law کو بھنجور کر رکھ دیا جس میں شاہ بانو کا Case طلاق اور اس کے بعد Maintenance کو ایک نیا موڑ دیا ہے ۔ آئے دن Mohammeden Law ر ملک کے اکثری طبقے اعراض کر رہے ہیں اور وہ ایک یکسان Civil Code کا مطالبہ بھی کررہے ہیں ۔ جس سے ملک میں موجود مسلمانوں کی دل آزاری ہوری ہے ۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیاست تک سوائے قرمن کے اور کوئی قانون بھی ہم پر تا قیاست لاگو نہیں ہوسکتا ۔ مبر عال دیکھتے ہیں وقت کیا کیا گل کھلاتا ہے۔ ہم کو اس بحث میں نہیں رہھتا ہے ۔ ہمارا جو عنوان ہے " قانون اور عوامی بھلائی "اس کے پیش نظری ہم کو بات کرنا ہے ۔ید بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہمارا عنوان " قانون اور عوامی بھلائی " کی روشنی مل اگر ہم ( Mohammeden law)کو دیکھس تو ہمس پیۃ چلتا ہے کہ یہ قانون بھی عوامی بھلائی کیلئے ہی منایا گیا ہے۔

#### Administrative Law

آئے اب ہم Administrative Law کے است کریں گے ۔ جیسا کر آپ جائے ہیں۔ زبانے قدیم ہے ہی حکومت کا نظام چلانے کے لئے بو body کام کرتی ہے ۔ بہت است کو کام کرتی ہیں ۔ اور جو قوانین اس حکومت کو کام کرتے ہیں ۔ اور جو قوانین اس حکومت کو کام کرنے کے لئے مروج ہوتے ہیں اس کو Administrative Law کرنے کے لئے مروج ہوتے ہیں اس کو Administrative Bodies) ہوا کرتے تھے ۔ لین بادشاہ وں کے زبانے میں بھی (Administrative Bodies) ہوا کرتے تھے ۔ لین اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ قانون بادشاہ کا بادشاہ ( the Kings ) ہوتا ہے ۔

آج ہماری حکومت بھی Administrative Law کو اپناتی ہے

Secretary of A.P. Chief کافذہ ہوتا ہے ۔ اسکاعین مقصدیہ ہے کہ حکومت کے عہدیداراسی افتذارات سے زیادہ کوئی کام نہ کریں۔ ناجازکسی شہری کونہ ستائیں اور ملک میں عہدیداراسی افتزارات سے زیادہ کوئی کام نہ کریں۔ ناجازکسی شہری کونہ ستائیں اور ملک میں امن و المان قانون کے دائرے میں ریکر قائم رکھیں۔ قانون اور عوامی بھلائی کے کچھ نظر نہیں آئے گا Ad.law کو دیکھیں تو اس میں آپ کو سوائے عوامی بھلائی کے کچھ نظر نہیں آئے گا ملک کے آئین کو نافذ کرتے ہیں مدد گار ثابت ہوتا ہے ۔ جس سے ملک میں بدامنی دور ہوکر امن و المان قائم ہوتا ہے ۔ کسی بھی ملک میں ملک میں بدامنی دور ہوکر امن و المان قائم ہوتا ہے ۔ کسی بھی ملک میں ہوتا ہے ۔ کسی بھی ملک میں ہوتا ہے ۔ کسی بھی ملک میں ہوتا ہے ۔ ملک میں بدامنی اور خانہ جتگی کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے ۔ ملک میں ہوتا ہے ۔ ملک میں بدامنی اور خانہ جتگی کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے ۔ ملک میں عوامی کودوک President Head of India کی کراہے اور ملک میں بدامنی کوروک کرامنے اور ملک میں بدامنی کوروک کورامن و سکون قائم کرتا ہے ۔

Incometax اعس of Incometax کے شروع ہوکر Incometax کے مقرد March3l کے ختم ہوتا ہے Incometax ہوتا ہے مراد کوئی بھی شخص حکومت کے مقرد March3l کردہ حد سے تجاویز رقم کو کاتا ہے تو اس پر Incometax لاگو ہوتا ہے ۔ آئے دن Incometax کی حد پڑھتی جاری ہے ۔ حالیہ حد سالانہ تقریبا پچاس ہزار رکھی گئ ہے 29Chapters کے Incometax مختلف امور پر بنائے گئے ہیں Section526 مختلف امور پر بنائے گئے ہیں Incometax کافذ کرنے کا بنیادی مقصدیہ ہے کہ تقافتی مساوات قائم مودر نہ دولت مند مزید دولت مند ہوتے جائیں گے اور غریب اور غریب ہوتے جائیں گے۔ میں نقصان وہ ہی ہے کسی بھی ایک شخص کے پاس دولت اکھٹا ہوجانے سے وہ حاکم وقت بن جانے کی کوشش کرتا ہے اور سماج اور معاشرے کے لئے خطرہ بن جاتا ہے قانونی اور عوای بھلائی کے پیش نظر جو اور سماج اور معاشرے کے لئے خطرہ بن جاتا ہے قانونی اور عوای بھلائی کے پیش نظر جو

ہمارا عنوان سے۔

Incometax کا قانون بنایا گیا ہے تاکہ سماج اور عوام اس سے استقادہ کرسکے ۔ اس

ہٹ کر یعنی مجموعی Property پ کا کتنی ہے اور Gift Tax بھی نافذ کیا گیا ہے۔

مٹ کر یعنی مجموعی تحاریفت سے اقتصادی حالات ہمارے ملک میں بر قرار ہیں ۔ اس سے

تاکہ عوام میں اور مہر طریقہ سے اقتصادی حالات ہمارے ملک میں بر قرار ہیں ۔ اس سے

ہٹگر اور بہت سے Act پر بات کرنی ہے۔

انشاء الله بھر کبھی " قانون اور عوامی بھلائی " کے عنوان پر دوسری قسط میں اور چند اہم توانین (Acts) یر مختصرا بی روش ڈالنے کی کوششش کرونگا جسیا کہ میں نے آپیے مضمون میں لکھا ہے کہ قانون میری نظر میں انسان کے وجود میں آنے سے پہلے یعنی مادر شکم میں جب وہ رہتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی اس کے قبر مس جانے تک بھی اس کی حفاظت کرتا ہے ۔ میں وجہ ہے کہ کوئی کسی کی قبر کی ہے حرمتی نہیں کرسکتا یکوئی کسی کی لاش کے ساتھ غیرانسانی سلوک نہیں کرسکتا اس کے اعصاء کو اس کے مرنے کے بعداس سے الگ نہیں کرسکتا۔ جب تک کے اس نے وصیت نہ کی ہوا اس سے ہنگر جس طرح یہ محاورہ ہے Godis Every Where میں ایک قانونی محاورہ آیکی خدمت میں پیش کررہا ہوں ۔ Law is Everywhere چاہیے وہ فلک ہو یاز مین ، سمندر مويا جنكل شهر موياقصبه كاول موياعبادت كاه اتفريج كاه وياتعليم كاه اسجد مويامندر چرچه ويا عيدگاه ، بچ مو يا بورسه مرد مويا عورت انده مويا اياني مبرحال مادا سانس لینا ،سانس چھوڑنا ،چلنا ، پھرنا ، بات کرنا ، دوسروں کے ساتھ ملنا ، ملانا ، خُود کی خوشی کا اظہار کرنا · منانا اور خود کے غم کو منانا۔ عور توں کا احترام کرنا۔ آتش بازی کرنا جیسے جلوس لکالنا ، کھیل کود ، بڑھائی لکھائی ، شادی بیاہ ، طلاق آپسی معاہدے سے طلباء مدارس ۔ کالج میں داخلہ ، سیاستدانوں ، دانشوروں ، تعلیم دانوں ، قانون دانوں حکومت ، بولمیں عوام ۔ بتلیئے کون ہے جو قانون سے مبرہ سبے قانون کہال نہیں مرابد مضمون برآب تک سپنجنا صحافت کے درید تھی Law of Journalisim کے تحت آباہے۔

المختصرامیں سی کموں گاکہ قانو ہر جگہ ہے۔ ہرکس و ناکس پر نافذہہے۔ مادر شکم سے لیکر قبر تک قانون کے ہاتھوں میں محفوظ ریکر گزارنا ہے۔ اس طرح میرا محاورہ Law is Everywhere صدفیصہ صحیح ثابت ہوگا۔

قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں شاو گدا ایک ہی نظر کھتے ہیں قانون جذبات سے مبرا ہے یہ کسی کارشتہ دار نہیں ہے۔ قانون کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ہ قانون اندھا ہوتا ہے ۔ لیکن قانون حساس ہوتا ہے ۔ ایک آئینہ کی طرح ہوتا ہے اس کے سلمنے جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے ۔اس پر اس کو بقین کرنا پڑھتا ہے ۔ قانون ہر جگہ پر دہتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے ۔ لیکن اس کی نظر ہماری نظر سے مختلف ہوتی ہے کبھی نہ کبھی جموث بولکر کی جانے والا ابھی اس کی زد میں آجاتا ہے۔ اس کی آنکھ سے کوئی کی خسیں سکتا۔ جو چپ رہے گی ذبان خنج

لبوپکارے گا آستین کا

لوگ مجھے بیں کہ وہ قانون سے بھاگ رکتے ہیں یہ ان کی نادانی ہے قانون کے ہاتھ بت النب ہوتے ہیں۔ وہ ان کی دسرس سے لیمی نہیں ج سکتے یہ اور بات ہے کہ قانون ہوتے ہوئے بھی ہم اس ستقید نہیں ہورہ ہیں۔ مجم کو سزا و نہیں ال ری ہے۔ مظلوم کواس کاحق شہیں مل رہاہے۔ لیکن اس میں قانون کاکوئی قصور شہیں ہے۔ یہ آپ کی ہماری کروری ہے عدالتوں رہے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ لیکن یہ بات آپ لکھ لیج کہ میں قانون کے ادنی طالب علم کے حیثیت سے عرص کردیا ہوں کہ قانون و کالت حق دلانا چاہا ہے۔ قانون کہا ہے کہ میراضمیج استعمال کرو ناکہ اس معاشرے میں امن و امان قائم رہے سکے ۔ مظلوم کوظلم سے بچایا جائے۔حقدار کو اس کاحق دلایا جائے آکہ بے گناہ کو پھانس سے بچایا جائے۔ جیلوں میں بحرے ہوئے معصوم قدیوں کو جو جھوٹے مقدات میں بھنس کر سزا كاك ربي بي - ان كور ماكرا يا جائے عور تول كى بحول كى حفاظت كى جائے - جان و مال -عرت عصمت سماج سے شرپیند عناصر، فرقه پرست عناصر مذہب قوم ملت اور ملک کے پلنے خظرہ بننے والے عناصر کا صفایا قانون کی مدد لیکر کرنا ہوگا ۔ قانون جتنا سخت ہوگا اتنای معاشرے میں جرم کاار حکاب بھی کم ہوگا اس میں سب سے اچھی مثل جو میں سیاں دے سکتا ہوں وہ اسلامی قانون کی ہے جو آج بھی بعض اسلامی ممالک جیسے سعودی عربیہ کی حکومت میں نافذ حبال پر اسلای نقطہ نطرے عدل و انصاف کہا جاتا ہے اور مجرموں کو سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس اسلامی قانون کی و کالت کرتے ہوئے میں جاہوں گا کہ سارے عالم امن و ا ان کو بر قرار رکھنا ہے لوگوں کی جان و بال کی حفاظت کرنا ہے عرت عصمت کی حفاظت کرنا ہے تو اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے۔